qbalkalmati.blogspo

ر صفے کے لئے آج بی وزے کریں : qbalkalmati.blogspot.com

## بس اک داغ ندامت

گیٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہوگئے۔گھر میں کھل خاموثی تھی۔ پہلے وہ جب گھر آتی تھی تو اس کے سیتیے بھتیجوں کا ہنگامہ باہر تک آ رہا ہوتا تھا۔ لان عبور کر کے وہ اندردنی دروازے تک پیچے گئی اور پھراس میں آئی ہمت اور حوصلہ یاتی نہیں رہا کہ وہ بیل بحاتى اور گھر والوں كو اپنى آ مدكى اطلاع وين كوئى بھى لؤكى اس كى جگه بوتى تو اتى بى ب حوصلہ ہوتی۔ وہ برآ مدے کی سٹر حیول میں بیٹے گئی۔ آنسواس کے گالوں کو بھگوتے ہوئے دویے میں جذب ہور ہے تھے۔ اور وہ جیسے ان سے بالکل بے خبر تھی۔ پھر عذرا بھا بھی نے اجا تک اے اندروالی کھڑی سے دیکھ لیا تھا۔ غم وغصہ میں ڈولی ہوگی وہ پکن میں گئی تھیں۔

"كيا جوا؟ ي"ميونه بھا بھي نے انہيں اس سرائيمگي كے عالم بيں آتے وكھے كر

"مول واليس آسكي ہے۔"

''کیا؟ یُ' میمونه بھانجی کا مند کھلا کا کھلا رو گیا۔'' کہاں ہے وہ؟ یُ

"وہاں برآ مدے میں بیٹی ہے۔ میں نے اسے کھڑ کی سے ویکھا تھا۔تم یہ بتاؤ فاروق کیا کررہاہے؟۔"

''وہ تو سورے ہیں۔''

''بس ٹھیک ہے۔تم میرے ساتھ آ ؤ۔'' عذرا بھابھی میمونہ کوساتھ لے کر باہر

دردازہ کھلنے کی آواز پر اس نے بلٹ کر دیکھا اور بے سافت اٹھ کر کھڑی ہو

بس اگ ال أن غاصت

سامنا کرنا پڑے گا محراسے پہتو تع نہیں تھی کہ دوا ہے کھرے نکال دیں گے۔شایداس ليے كيونكد وہ اين آپ كو ب قصور مجھ رہى تھى۔ ليكن اے بے قصور نہيں سمجھا كيا۔ وہ شیں جانتی تھی وہ اب کہال جائے گی مجراس نے باری پاری آیے سارے رشتہ داروں اور دوستول کے دروازے کھنکھٹانے شروع کیے ادر جیسے کوئی پینڈ ورا پاکس کھل کیا تھا۔

ایک بی دن عراس نے بہت کھ کے لیا جو چڑیں گزرے ہوئے میں سال اے نیس سکھا سکے تھے۔ وہ اس ایک دن نے اے سکھا دی تھیں۔ وہ رشتہ داروں کے روے سے ولبرواشتہ نہیں ہوئی اگر علی بھا بھیاں اے اسے تھر میں نہیں رکھ سی تھیں او کوئی بيا يا چوچى كيے رك ليت ليكن دوستول كروية في اے حقيقا راايا تھا۔ ثايد اس كے بھائى اس كى حاش ميں اس كى سب دوستوں كے كھر جا بيكے تھے۔اس ليے دو جہال سنى وبال يبلے سے بى اس كے بارے بى بہت كى داستانيں موجود تھى ۔ بارى بارى وو ائی جاروں دوستوں کے کھر تی۔ فارید کی ای نے دروازے پر بی اس سے کیدویا کہ فاديد كمريس باور بحروروازه يتوكرايا

سائرہ کی ای نے بری درشق سے اس سے ہو چھا۔

"مارُو سے کیا کام ہے؟ " وو کہنے کی حت نیس کر یائی اور وہاں سے لیث آئی۔ پاتی دونوں دوستوں کے محریمی اس کے ساتھ ایا ی سلوک ہوا تھا۔ وہ دوست جو تمن دن ملے تک اے می کو کھنے کرائے گھر لے جاتی تھیں۔اب اے یانی تک بلانے یہ تیار کیل تھیں۔مول میں اتن جب تبیل تھی کہ دوان سے مدد ماتلی اس نے ان کی ہے۔ یرائی زندگی برباد کرلی تھی اور وہ اے پہلانے کو تیارٹیس تھیں۔اس کے آنسو فکک ہو يك تق ايك مؤك ك كارے كلے وق مركارى عظم سے اس في يائى با اور وباره ب مقصد موكول ير يطح لكى - اس كى دوست اس كا واحد سهارا اور آخرى اميد تعيس اب اور کوئی تیس تھا جس کے یاس وہ مدو کے لیے جا سکتی۔ وہ خال الدین کی کیفیت میں "مول! مول -" اے اپنا نام بے حداجتی نگا تھا۔ گراھا تک سی نے اے

"كيا لين آئى ہو يبال؟ " عذرا بعالمى كا موال اس كى ساعت سے بم كى طرح فكرايا تقار "يما بحي!" وه صرف يكي كهدكي-" يبال سے چلی جاؤ جہاں تين دن گزارے بيں وہاں باتى زندگی بھی گزار عتى مو" عذرا بعابهي نے دلي آوازليكن مي ليج ش ال سے كها-

مئی۔اس کی آ محمول سے آ ضواور تیزی سے بہتے گا۔

" بهابهی! میرا کوئی قصور نین ہے۔ مجھے تو اغوا کرلیا گیا تھا۔ آپ عذرا بعابعی فے تیزی ے اس کی بات کاث دی۔" یہ ڈرامہ سی اور کے سائے کرنا۔ ہارے کے تم اور تمہارے کے ہم مرسے ہیں۔ تم این بھا بُول کو انگی طرح جانتی ہو آگر انیں تمہارے آنے کا پتا چل کیا تو وہ حمیس جان سے ماروی کے۔ اس لیے بہتر ہے تم اپنی جان بھاؤ اور بہال سے وقع ہو جاؤ۔" عذرا بھا بھی نے بہت المرسط ليح شي كها تما-

" بھا بھی پلیز" جھ پر رحم کریں۔ میری کوئی علطی نہیں۔ یس کبان جاؤں گا۔" وہ پھوٹ پھوٹ کرروئے تکی۔عذرا بھابھی پراس کے آ نسوؤن کا الٹا اثر ہوا۔

"بياس وقت سوچنا تھا جب كرے بھاكى تھى۔ حبيس اے بھائيوں كوتماشا عاتے ہوے شرم نیں آئی۔ تم نے بیٹیں سوجا کہ لوگ ان سے کیے کیے سوال کریں ك يرتم في بررم فيل كيا بم تم يررح كيول كري - بم في الى وينيال بيان بي اور حمیس کر میں رکھ کرہم ان کی زندگی برباد کرنا تھی جا ہے۔ ہمیں معاف کرد ادر بہال ے چلی جاؤ۔ ہم بررم کرو۔ تمہارے بھائی تمہیں قبل کر دیں کے اور خود بھائی چڑھ جائيں كے يم كون مادا كريوادكرنا جائتى موريهان سے جاؤ۔"

بعابى بات كرت كرت اے بازوے بكرے اوے كيث تك لے آئي اور چرکیٹ کھول کر ایک جھکے ہے اے باہر دھکیل دیا۔ گیٹ بند کرتے وقت انہوں نے کہا۔ "ووبارہ بہاں مت آنا۔" وہ علتے کے عالم میں بند میث کو وعمتی رای۔ بید سب پھھائی کے لیے نا قابل یقین تھا۔ وہ جائٹی تھی۔ اے گھر والوں کی نفرت اور غضے کا

上海の大大三世世

استيكس بجواتي بون-"

رہید بلکی آواز پس کہتے ہوئے کرے سے نکل گئی۔ فاطر نے بدی نری سے ایک بازواس کے کندھے کے گروحمائل کرلیا اور پیارے اسے تعیمنے گئی۔

"میری طرف دیکھو موی! دیکھو چپ ہو جاؤ۔ مجھے بتاؤ۔ تمہیں کیا پریشانی ہے۔ پرسول تہماری بھابھی نے ہاشل فون کیا۔ انہوں نے بتایا کہتم یو نیورٹی سے گر انہیں پنجیس اور تہماری یو نیورٹی کی فرینڈ ز نے بتایا ہے کہتم اس دن یو نیورٹی گئی ہی تیس پنجیس اور تہماری یو نیورٹی کی فرینڈ ز نے بتایا ہے کہتم اس دن یو نیورٹی گئی ہی تیس ۔ وہ جھے سے یو چوری تھیں کہ کہیں تم میرے پاس تونیس آئیں۔ بیس نے انہیں بتا دیا کہتم یہاں نیورٹی کہ تہمارا کھی بتا چا اور آئی تم کیل میں تہمارے کھی بتا نیوں آئی میں تہمارے کھی بتا جا اور آئی تم کل میں تہمارے کھی بتا نیوں کے انہوں نے تہمیں گھر سے نگال دیا۔ آخر معاملہ کیا ہے۔ تم اسے دن کہاں فائی رہی تھیں؟ ۔ "فاطمہ اس سے یو چھ رہی تھی اور وہ آئیوں کیا جاتی دی ۔ آخر معاملہ کیا ہے۔ تم اسے دن کہاں فائی رہی تھیں؟ ۔ "فاطمہ اس سے یو چھ رہی تھی اور وہ آئیو

"مول! این پریشانی مجھے بناؤ۔ ہوسکتا ہے میں تہاری مدد کرسکوں۔" وہ بڑے زم کیج میں اس سے بوچوری تھی۔

"فاطمه! اگر میں نے جہیں سب بچھ بتا دیا تو کیا تم مجھے یہاں سے تکال دو۔ گن؟!"

اس نے روتے روئے فاطمہ سے بوچھاتھا۔ فاطمہ نے اسے اپنے ساتھ نگا لیا۔" نیس مول ایس بھلا ایما کیوں کروں گی۔ شربتہارا ساتھ نیس چھوڑوں گی جاہے تم سے کوئی تنظی کیوں شہوئی ہو۔"

قاطمہ نے جیے اس کی ڈھاری بندھائی تھی۔ وہ بہتے آ نسوؤں کے ساتھ ہونٹ جینچے ہوئے اس کا چیرہ دیکھتی رہی۔

فاطمہ سے اس کی دوئی بڑے جیب انداز میں ہوئی تھی۔ فاطمہ میڈیکل کی اسٹوڈ نش تھی۔ پیکی وفعدان کی ملاقات مول کے کالج میں ہوئی تھی جہاں انہوں نے بلڈ کیمیہ نگایا تھا۔ موثل اپنا بلڈ کروپ چیک کروانے گئی تھی تھر وہاں فاطمہ کے اصرار پر اس الم الم موتم؟ آوازی نیس منتی - یس کب سے تہیں آوازی وے ری اللہ

اس باراس نے آواز اور چیرہ پیچان لیا وہ فاطر تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور اوک تھی جو بوی ولچی سے اے دیکھ رہی تھی۔ مول سپاٹ چیرے کے ساتھ اے دیکھتی رہی۔ فاطمہ اس کا چیرہ دیکھتے ہی پکھ چونک گئی تھی۔

"کیا ہوا مول! تم ٹھیک تو ہو؟۔" اس نے تشویش سے اس کی سوجی ہوئی آ تکھوں اور سے ہوئے چرے کو دیکھ کرکہا تھا۔

"کیا ہوا ہے مول! تم اس طرح بچھے کیوں دیکے رہی ہو؟ \_"اس بار فاطمہ نے طکے ہے اس کا کندھا جنجوڑا تھا۔ مول کے لیے بس اتنا تی کافی تھا۔"

"انہوں نے مجھے گھرے نکال دیا۔" وہ یہ کہد کر بلک بلک کررونے گئی۔ فاطمہ اور اس کی ساتھی لڑکی اے روتے دیکھ کر گھبرا کمیں۔ وہ مین روڈ پر کھڑی تھیں اور لوگ آتے جاتے ہوئے انہیں گھور رہے تھے۔

" فاطمہ! میں گاڑی لاتی ہوں۔ ہم مول کو ہائٹل لے جاتے ہیں پھر وہیں سب کچھ ہو چھنا۔"

ربید ہے کہ کر تیزی سے کار پارکٹ کی طرف گاڑی تکالے چلی گئی۔ فاطرہ اسے چپ کروائے بیل گئی۔ فاطرہ اسے چپ کروائے بیل لگ گئی لیکن وہ چپ ہوئے کے بجائے اور زیادہ روئے گئی تھی۔ اس کے اس طرح روئے پر فاطر کے ہاتھ ہی پھول رہے تھے۔ اس کی پہلے بچھ بی تہیں آ رہا تھا۔ چندمنٹوں بحد ربید کار لے آئی اور فاطراسے کار بیس بھا کر ہائل لے آئی اور فاطراسے کار بیس بھا کر ہائل ہے آئی اور قاطرہ ووقی تھی۔ ہائل کے کرے بحد بھی وہ اس طرح تھیوں اور سکیوں سے روقی رہی گر اس بار فاطمہ نے اسے چپ کروائے کی کوشش نیس کی۔ ربید اور فاطرہ دونوں ماموثی سے ایک ورسے فاطرے وقی رہیں۔ پھر ربیعہ نے دراز سے ایک ٹیلٹ تکال کر پائی خاموثی سے ایک ورسے فاطرے وجھا دی۔

"اے بیٹیلف کھلا دو اگر ہائی طرح ردتی رہی تو بھے ذر ب کہیں اس کا نروس بریک ڈاؤن شاہو جائے۔ تم اے چپ کرواؤ۔ میں تمبارے لیے جائے اور بتائے بغیروہ چیز اپنی فرینڈز کو پہنچا دیتی۔ اس کی دوستوں نے بمیشداس کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلائی۔ سائرہ کوسکول سے باہر کوئی لڑکا تھا۔

"مول یاراتم تو بہت بهادر ہو۔ یارا سمی طرح میرا چھا اس لاک سے

1.31/2

ال اک واغ غرامت

سائزہ کا اتنا کہنا ہی کائی تھا۔ اگلے دن وہ چھٹی ہوتے ہی سائزہ کے بتانے پ سیر می اسی اور کے کے پاس پہنچ سمی اور جاتے ہی اے دھمکانے گلی۔ دولا کا اس صورت حال پر تھبرا سمیا۔ اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور دوبارہ سائزہ کے لیے وہاں کھڑا نہیں ہوا' اس کی دوستوں نے اسے خوب شاباشی دی۔ لیکن سکول میں اس کے بارے میں چہ سکوئیاں شروع ہو گئیں۔ شاہد ان واستانوں میں پچھ اور اضافہ ہو جاتا لیکن خوش قسمتی سے وہ سکول میں اس کا آخری سال تھا۔

کالج مینی پر بھی اس نے اپنے طور طریقے نہیں چھوڑے۔ دوستوں کے لیے اس کے کارناموں میں وہاں بھی کی نہیں آئی۔ ہرمشکل مرسلے پر وہ اسے بی سامنے کرتیں اور وہ بلاخوف وخطر ڈٹ جاتی۔ بعد میں اس کی دوشیں اس کی بیتھا تا تعریفیں کرتیں۔

میں۔ ''بھی ایکھی میں ہے تو مول پر رشک آتا ہے۔ کتی بولڈ ہے وہ ہم تو الوکوں کو دیکھتے میں چھپنے لگتی ہیں۔ بیدای کی ہمت ہے کہ انہیں مند تو ڑجواب ویتی ہے۔ الرکیوں کو اسی جیما ہونا جاہے۔''

تعریفوں کے یہ پل مول کو ساتویں آسان پر پہنچا دیتے۔ یو نیورٹی بیل جائے کے بعد بھی اس میں کوئی تبدیلی نیس آئی۔ کہلی دفعہ وہ اور اس کی فرینڈز کو ایج کیشن میں آئی تھیں۔ اس لیے کافی نروس تھیں۔ لیکن آہتہ آہتہ اس کی دوستوں نے گھر پرانے جربے استعمال کرنے شروع کر دیتے۔ جواڑکا ان پر دیمارکس پاس کرتا وہ جواب دیئے کے لیے مول کوآ کے کر دیتیں۔

ے بیے موں واسے رو یہا۔ متیجہ بیہ ہوا کہ وہ پہلے سال ہی اوغورش عمی خاصی مشہور ہوگئی۔ لیکن بیرشہرت نیک نامی کے زمرے عمی نہیں آئی تھی۔ اڑے پہلے کی نسبت اب اس پر زیادہ رہارس نے اپنا بلڈ ڈونیٹ کیا۔ دونوں کے درمیان دوئی کا آ غاز ہو گیا تھا۔ قاطمہ کی ساری جملی سعودی عرب بیس تھی۔ پھر دونوں اکثر سعودی عرب بیس تھی اور دو اکیلی پاکستان بیس تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ پھر دونوں اکثر طفے لکیس۔ موثل ہر دیک اس کے ہاشل جلے لکیس۔ موثل ہر دیک اس کے ہاشل جایا کرتی۔ جلد ہی دونوں کی دوئی اتنی مضبوط ہوگئی تھی کہ باہر ہے آنے والی چیزوں بیس جایا کرتی۔ جلد ہی دونوں کی دوئی اگرتی میں ایڈمیشن لینے کے بعد سے آدمی چیزیں فاطمہ اسے تھا دیا کرتی تھی۔ موثل کے بوغیورٹی بیس ایڈمیشن لینے کے بعد مان قانوں بیس پھر کی آگئی تھی گر فاطمہ کے النقات بیس نہیں وہ اب بھی پہلے ہی کی طرح اسے فون کیا کرتی تھی کیلین اب وہ پہلے کی طرح ہروکیک اینڈ پر اس کے گر خیس آئی تھی کے کرتے کہ کوئیکہ دو میڈ یکل کے قائل ایر بیس تھی اور اتنا قالتو ٹائم اس کے پاس میس ہوتا تھا۔

موال کو پہلے فاطمہ کے پاس جانے کا خیال ہیں آیا تھا کوئکہ اس کا خیال تھا کہ وہ بھی دوسری دوستوں کی طرح اے دھتکار دے گی۔ تھراب اے فاطمہ کے پاس ہی بناہ لی تھی۔۔

مول دو جمائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ دہ اس دفت دی سال کی تھی جب اس کے والدین کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا اور اسے دونوں بڑے ہمائیوں نے پالا تھا۔ انہوں نے اسے بالکل پھولوں کی طرح رکھا تھا۔ بھا بھیوں کو تند سے شوہروں کا بید التفات کھکٹا تھا لیکن دہ زہر کے گھونٹ پینے پر بجور تھیں۔ شوہروں کو خوش کرنے کے لیے دہ فاہری طور پر اس پر صدقے واری جائی تھیں۔ کیونکہ اس کے طفیل ان کی بہت می دہ فاہری طور پر اس پر صدقے واری جائی تھیں۔ کیونکہ اس کے طفیل ان کی بہت می ذر آئیس ان کے جو جائی تھیں ان کے جو جائی تھیں اس میں اگر بیہ تو بی ہوتی تو شاید دہ اس حال تک بھی نہ پہنچی۔ دہ دیے کو جو جائی سین اس میں اگر بیہ تو بی ہوتی تو شاید دہ اس حال تک بھی نہ پہنچی۔ دہ بیشہد دوسروں کے اشاروں پر چلا کرتی تھی۔ کس نے اس کی تھوڑی کی تعریف کی اور کسی کام بیشہد دوسروں کے اشاروں پر چلا کرتی تھی۔ کس نے اس کی تھوڑی کی تعریف کی اور کسی کام بیشہد دوسروں نے بلاسو پی شمیحے دہ کام کر دیا۔ اس بات کا اشاؤہ لگا نے بغیر کہ اس کا تھیں۔ کیا ہوگا اور اس پر کیا اثر ہوگا۔ وہ بیٹ وہ کی کرتی تھی جو اس کی دوشیں کہا کرتی تھیں۔ کی اور کسی کا اندازہ لگا نے انہوں کرتی تھیں۔ کیا ہوگا اور اس پر کیا اثر ہوگا۔ وہ بیٹ وہ کی کرتی تھی جو اس کی دوشیں کہا کرتی تھیں۔

بعض دفد اے اس بات کا فائدہ اوتا کر زیادہ تر اے نقصان افخاتا ہڑا۔ اس کی دوستوں کو سائنس جیکٹس سے کوئی دلچی نبیں تھی اس نے شاندار نمبرداں کے باوجود سائنس پڑھنے سے افکار کر دیا۔ اس کی دوستوں کو کسی چنز کی ضرورت ہوتی وہ کسی کو

مجر انیس ووں ایمار است میں ایک اوے کے چہ ہونے گے اور سے تر بے صرف او کیوں میں بی نیس او کوں میں بھی تھے۔ اسفند صن کے لیے یو نعوری تی نبیں تھی۔ چند ماہ پہلے اس نے ای اوغوری سے اکناکس میں ماسرز میں ٹاپ کیا تھا اور اب وہ ی ایس ایس کی تیاری کے لیے ددبارہ کلاس ائینڈ کرنے کے لیے بوغوری آئے لگا تھا۔ اور اس کی آ مدنے انگلش ڈیمار ٹمنٹ کی او کیوں کے درمیان بناؤ سلمار کا ایک مقابله شروع كرويا تقامه ادراس ش ان كاكوئي اتنا زياده قصور بحي نبيس تقاجس فخض كا نام اسفند حسن تقار وه واقعی و کیمنے کی چیز تقار اس کی صرف پرسنالٹی ہی زبردست نہیں تھی بلکہ اس كا وبن بھى كھ قير معمولى عى تھا۔ سارے پلس بواعث ہوئے كے باوجود حرت كى بات يقى كد يوغورى ش اس كاكوئى سكيندل بعى مشهورتين موا تعا- دو بيدات كام ے کام رکھتا تھا۔ یو نیورٹی میں اس کی برسناٹی اور ذبانت کی وجہ سے اس کا شہرہ تھا۔ وہ عمل تیاری کے ساتھ لیکھرز افیند کیا کرتا تھا اور کلاس میں اس کی موجودگی پروفیسرز کو خاصا چوکنا رکھتی تھی کیونکداس کی ٹالج کسی بھی چیز کے بارے میں بہت اپ لوڈیٹ تھی اور وہ کسی بھی لھے کوئی بھی سوال کرسکا تھا اور اس کے سوالات عام نیس ہوتے تھے۔ وہ أكثر يروفيسرز كومشكل مين والتاريا تفايى الين الين كى تيارى ك سليل مين وو الكش دیمارشت میں بھی ایک کاس اٹینڈ کرنے آیا کرتا تھا اور اس کی آمد نے الکش دُيهار مُنت ين الحجي خاصي الحجل مجا دي تقي-

جن ونوں اس نے آنا شروع کیا تھا۔ ان دنوں مول بیمار تھی اور اس نے ایک ہفتہ کی چھٹی کی ہوئی تھی۔ ایک ہفتے کے بعد جب وہ یو نیورٹی آئی تھی تو وہ اپنی دوستوں کی تفکلوس کر جران رو گئی تھی۔ ان کی زبان پر بس ایک بی بات تھی۔

" بائة آن اسفند بليك دُينم مين كيسا لگ ربا تقا؟ "" "اسفند برگل مزكت احتص لك رب تنع "

مول کو اس کے بارے بیل من من کر اے دیکھنے کا اشتیاق ہو گیا تھا۔ پھر جب وہ ان کے ڈیپارٹمنٹ بیل آیا تو اس کی دوستوں نے بطور خاص اے اسفند کا دیدار

کروایا تھا۔ چند کھوں کے لیے تو وہ بھی بہت متاثر ہوئی تھی۔ وہ واتھی مروانہ حسن کا نمونہ
تھا۔ چند دن وہ بھی اپنی دوستوں کے ساتھ اس کے حسن اور پرسنالٹی کے تصبیدے پڑھتی
رہی اور اپنی دوستوں کی طرح ڈیپارٹمنٹ میں اس کی آ مد کا انظار کرتی رہتی۔ لیکن پھر
آ ہستہ آ ہستہ وہ اس رو بھن سے تھ آ گئی۔ وہ یکسانیت پہند نہیں تھی لیکن اپنی دوستوں کی
خاطر وہ اب بھی اس کے انظار میں کھڑی ہوتی تھی کہ وہ ڈیپارٹمنٹ میں کب آتا اور
کب جاتا ہے۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ اس کلاس کے باہر کھڑی ہوتی کیونکہ اس کی
دوست اکیلے وہاں نہیں کھڑی ہو عتی تھیں اس لیے مول جیے ''جواں مرڈ' کی موجودگی
طرح آ وہ گھنڈ گزارتا اسے کائی مشکل گئے گا تھا۔ لیکن دوی تو دوی ہے۔ میں انہیں
اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ ہر بار بی سوچتی۔ لیکن دو یہ بات نہیں جانتی تھی کہ ان کا
اکیلا تو نہیں جیوڑ سکتی۔ وہ ہر بار بی سوچتی۔ لیکن دو یہ بات نہیں جانتی تھی کہ ان کا
ارے میں سرگوشیاں ہوئے گئی تھیں۔ لیکن اس نے اس جانب زیادہ توجہ نہیں دی

اس دن وہ اپنی ایک دوست کے ساتھ لائبریری ش شیکسینرکا ایک ڈرامہ لینے

" کی تھی۔ اس ڈراے کا اور پیش فیکسٹ بازار میں دستیاب نیس تھا۔ اور اس نے سوچا کہ

جب تک وہ مارکیٹ میں نیس آتا۔ وہ لائبریری سے اسے ایشو کروا کر پڑھ لے گی۔ جب
وہ کاؤشر پر اپنی دوست کے ساتھ کتاب ایشو کروانے کی تو اس نے دیکھا۔ اسفند بھی پکھ

کتابیں ایشو کروا رہا ہے۔ اس کی دوست پکھ نروس ہوگئی تھی۔ اس کا اپنا دھیان بھی اس
کی جانب تھا۔ ای وقت لائبریرین اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ "میکسیتھ کا اور پیشل فیکسٹ

کی جانب تھا۔ ای وقت لائبریرین اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ "میکسیتھ کا اور پیشل فیکسٹ

ہے لائبریری میں۔ شیکسینیز کا مشہور ناول ہے؟۔" اس نے پکھ نروس سے انداز شیل

لائبریری میں۔ شیکسینیز کا مشہور ناول ہے؟۔" اس نے پکھ نروس سے انداز شیل

اسفند نے ریسٹر پر سائن کرتے کرتے ہاتھ دوک کراس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی اس حرکت پر جیران ہوئی۔ کیونکہ اس سے اس کی کوئی جان پہچان تیس تھی جو وہ اس طرح مسکراتا۔ موٹل نے جیرائی ہے اے دیکھا اور پھر پچھٹہ ہوئے نظر بٹالی۔ "ایکسکیوری مسل شیکیپیئر نے میکیتھ نام کا کوئی ناول نہیں تکھا۔" الاہر مرین کین اسفند نے سیلیس پر نظر دوزانے کے بچائے اس کے چیرے کو دیکھتے ہوئے گیا۔ "اگر میرے بجائے آپ آ کھیں کھول کر دیکھیں تو آپ کونظر آ جائے گا کہ یہ باول نہیں play ہے اور شکیسیئر ناول نہیں play لکھتا تھا۔ "اس کے جملے پر مول کو جیسے کرنٹ لگا۔ دہ جائی تھی کہ شکیسیئر نے ناول نہیں plays کھیے ہیں لیکن اس نے بیسے کرنٹ لگا۔ دہ جائی تھی کہ شکیسیئر نے ناول نہیں plays کھیے ہیں لیکن اس نے زوس ہو کر دیک داشی ظلطی کی تھی اور اجد میں وہ ای پر اڑی رہی۔ خجالت سے اس کا ٹرا حال تھا۔ کسی طرف دیکھیے بغیر خاصوتی سے وہ لا ہمریری سے باہر آ سی ۔ اس کی دوست ہی

دوجہیں جھے میری فلطی کے بارے بی بتا دینا جاہیے تھا۔ تم مند بند کر کے سارا تماشا دیکھتی رہیں۔"

اس کی دوست اپنی صفائی چیش کرنے گلی۔

"بارا جھے تو خود پائیس تھا۔ جھے کیا اعماز و کدوو کس حوالے سے بات کر دبا ہورنہ بیں جمیں بھی اس بحث میں افوالو نہ ہونے دیتی۔ ویسے بارا دیکھواس نے کس طرح تہاری فلطی کو پکڑا ہے۔ گر میں تو جران ہوں کہ اس نے تم سے بات کیسے کر لی۔ جھے سے بات کرتا تو میں تو فوت ہی ہو جاتی۔ "

اللہ کی بات پر مول کا پارہ اور چڑھ گیا۔ وہ کافی ویر عالیہ پر بری رہی خوالت اس کا ٹرا طال تھا اور ای خوالت کے مارے وہ اسکے دان او نیورٹی نہیں گئی۔ اس کا ٹرا طال تھا اور ای خوالت کے مارے وہ اسکے دان او نیورٹی نہیں گئی۔ تیمرے دان جب وہ یو نیورٹی کئی تو اس کی دوشیں اسے دیکھ کر بڑے معنی خیز انداز میں مسکرائی تھیں۔

> ''تہمارے کیے ایک تخذ بھیجا ہے اسفند نے۔'' وہ عالیہ کی بات پر جران رہ گئی۔ سائز و نے اسے ایک کتاب تھا دی۔

الم الله كل آئى تيس تعين مر اسفند آيا تھا اور يه ذرامد دے كر كہنے لگا كدا پئى دراست كو يہ لگا كدا پئى درست كويا" ناول "ميرى طرف سے دے ديجے گا۔"
درست كويا" ناول "ميرى طرف سے دے ديجے گا۔"
درست كويا" ناول "ميرى لي بات بركيك دم بكر "نى۔" اور تم نے خاموش سے يہ كتاب تقام لی۔

كے بجائے ال نے اسفندكو كہتے سنا تھا۔

وہ سرتھما کر پھر اس کی طرف و کھنے گئی۔ اس کے چیرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔فوری طور پر مول کوکوئی جواب نہ سوجھا۔ اس نے اپنی دوست پر نظر دوڑ الّی وہ بھی پچھے جیرت زدہ تھی۔

"آپ غلط کور رہے ہیں۔ شکیمیئر کا ناول میکبھ مارے سلیس میں شامل ہے۔ "مول نے قدرے بلیس میں شامل ہے۔ "مول نے قدرے بلند آواز میں اس سے کہا تھا گروہ ای طرح مشراتا رہا۔
"آپ کے سلیس میں شکیمیئر کا کوئی ناول قبیں ہے۔ اس نے ایک بار پھر کہا۔
اس کا اصرار مول کی مجھ سے باہر تھا۔"

" مِن شرط نگا کر کہتی ہول کہ ہمارے سیلبس میں شیکیپیئر کا بیا اول ہے۔" اس باروہ اس کی بات پر تھکھلا کر بنس پڑا۔

" چلیں ٹھیک ہے بیٹک (شرط) علی کی کون عمرا کیا شیکیپیز نے اس نام سے
کوئی ناول لکھا ہے؟۔" اس نے بوے معنی خیز انداز میں اسپنے پیل کھڑے ہوئے اور کے
سے یو چھا۔

" اس کے دوست نے بروا مختفر ساجواب دیا تھا۔
" آپ نے سنا۔ تمر نے لٹریچر بٹس ماسٹرز کیا ہے لیکن دو شکیمییز کے اپنے سی
تاول کوئیس جانتا۔ اب آپ ٹابت کریں کے شکیمییز نے اس نام کا کوئی ناول تکھا ہے۔"
دو اب اس کی باتوں پر جھنجھلانے گئی۔

"آپ کو پھولیں بتا۔ شکیسیز نے اس نام کا ناول لکھا ہے اور وہ ہمارے سیلس ش بھی ہے بلکہ آپ تھیریں۔ ش آپ کوسیلس دکھاتی ہوں۔" بات کرتے کرتے اچا تک اے یاد آیا کہ اس کے بیک ش پارٹ ون کا سیلس موجود تھا۔

سیلیس نکال کرائی نے بدے فخرید انداز میں اسفند کے چیرے کے سامنے کر دیا۔ "اگر آپ آمجنس کھول کر دیکسیں تو آپ کو نظر آجائے گا کہ یہ ناول اس سیلیس میں شامل ہے اور اے شیکسیئر نے بی الکھا ہے۔"

اوگ ان کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ "میں نے یہ play آپ کواس کے دیا تھا کیونکہ آپ کواس کے دیا تھا کیونکہ آپ کواس کے علاوہ میرا کوئی متصدنیوں تھا۔ اگر آپ کو یہ بات اچھی نیس کلی تو آپ بڑے آ رام سے یہ کتاب واپس کرسکی تھیں۔ اس تھی کے بودگی کی ضرورت نہیں تھی۔"

اس نے بہت سرو لیج میں اس سے کہا تھا گر اس کی آ داز بے حدوثیمی تھی۔ شاید وہ نیس چاہتا تھا کہ آس پاس جیٹے ہوئے لوگوں تک اس کی آ داز پہنچے۔مول پر اس کے لیجے کی تخی کا کوئی اثر نیس ہوا۔ اس نے ایک بار پھر دہ ہاتھ میں پکڑا ہوا خط اس پر اجھال دیا۔

"بیاد لیفرتم نے کون سے خلوص کے اظہار کے لیے دیا ہے؟۔" وہ جیسے اس کی بات پر دم بخو درہ کمیا تھا۔" بیس نے کوئی لولیٹرٹیس لکھا۔" " تو کیا بیاتہارے فرشتوں نے لکھا ہے۔تم نے کیا سوچا کرتم جھے پھنسالو کے اس طرح کے خط بھیج کر؟۔"

"میرے پاس ان خرافات کے لیے وقت ٹیل ہے۔ بس او نوزی اس لیے نیس آتا اور جہاں تک تہمیں پیشانے کا تعلق ہے تو مجھے تط لکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تم تو پہلے

اللہ میرے انتظار میں کھڑی رہتی ہو۔" اسفند نے بہت کا لیجھ میں اپنی بات مکمل کی۔

مول کے جہم میں جیسے آگ بحزک آخی تھی۔ اس نے ایک زنائے کا تھیٹر اس

کے پہرے پر ہز دیا۔ کیفے ٹیمریا میں کیک وم جیسے ساتا چھا گیا۔ اسفند حسن اپنے گال پر

ہاتھ جمائے کھڑا تھا اور وہ چیلنے کرنے والے انداز میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔

"اس تھیٹرک لیے تم ساری عمر پیجھتاؤ گی۔"

اسفند نے بیمنچ ہوئے ہونؤں کے ساتھ تظہر کر ایک ایک لفظ کہا۔ اس کی آگھوں میں جیسے خون اترا ہوا تھا۔

"کیا کرو گےتم ؟۔" وہ اس کے تاثرات ہے خاتف ٹیس ہوئی۔ "بیتم بہت جلد جان جاؤگ۔" ٹیمل پر پڑی ہوئی کتابیں اٹھا کر وہ لیے لیے ذک بھرتا ہوا کینے ٹیمریا سے نگل کیا۔ وہ میرا نداق ازار ہا تھا اور تم لوگوں نے ذرا پر وانیس کی۔'' ''مسرف کتاب نہیں اس کے اندر ایک خط بھی ہے۔ تمہارے لیے۔ وہ پردھو

معرف ساب میں اس سے اعد ایک مطابی ہے۔ مہارے کیے۔ وہ پڑھ مجر خصد کرنا۔'' فاریدنے بش کر کہا۔

مول نے کچھ پریشانی کے عالم میں محط تکالا۔ مائی ڈیئر مول!

بیں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میں نہیں جانا۔ یہ سب کیے ہوا لیکن یہ گا ہے کہ بچھے تم سے محبت ہوگئ ہے۔ تم وہ مہلی لڑکی ہوجس سے بچھے محبت ہوئی ہے۔ اب میں تہارے بغیر زعدگی کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔ قم میری مہلی اور آخری محبت ہو اور اب میں تہاری جانب سے جواب کا انتظار کروں گا۔ بچھے یقین ہے تم بچھے مایوں نہیں کروگی۔ تمہارا اور صرف تمہارا اسفتہ

خط پڑھ کر اس کا خون کھول افھا۔ اس نے غضے ہے مضیاں بھینج لیں۔"اس کینے کی اتنی جراکت کہ وہ مجھے اس حم کے محبّت نامے بھیجے۔""

" بم تو خوداس کو دیکے کر جران ہو گئے تھے۔ پہلے تو ہم نے سوچا کہ یہ خطا خود جا کراس کے مند پر مارتے ہیں لیکن پھر ہم نے سوچا کہ یہ خطا خود جا کراس کے مند پر مارتے ہیں لیکن پھر ہم نے سوچا کہ جارا ہے کرنا بہتر فیس ہوگا جو پھی کرنا چاہیے۔ تم کو کرنا چاہیے تا کہ اے اندازہ ہو جائے کہتم ایک دیکی لوکی فیس ہواور ہو ساتے کہتم ایک دیکی لوکی فیس ہواور ہو ساتا ہے وہ تم سے معذرت بھی کر لے۔ اس وقت وہ کینے فیریا بی جیٹا ہوگا۔ تم وہیں جا کروس سے بات کردا ذرااے پتا تو چلے کہتم کیا ہو۔"

" تم في الياسجه كر مجه يد كتاب دى بالد" دو بلند آوازش جلائي اسفند في ناك ير باتحد ركعا تفا اور جب اس في باتحد بنايا تو خون ك چند قطر اس كى بخشلى پرنظر آرب تنصراس كا چيره يك وم سرخ بوگيا- اروگردكى ميزون ير بين بوت

بن اك والتي نداست رات كوسوئے سے يہلے اس نے فيصله كيا تھا اور مجر بدى جدوجمد كے بعد سونے میں کامیاب ہوگی۔

ا ملے ون مج حسب معمول تیار ہوئی تھی اور مقررہ وقت پر بوائن می کرنے کے لے گھرے باہر بائی روڈ پرآ گئے۔ وہ ایجی شن روڈ سے کافی دور سی جب بہت تیزی ے ایک گاڑی کی دم اس کے قریب آ کررک گئی۔اس نے جران موکر اس ساہ رنگ کی گاڑی کو دیکھا جس کا فرنٹ ڈور کھلا تھا۔ اور سفید شلوار قمیض میں ملیوس ایک درازقد اوجوان اس كروب آكيا تقا-

"آپ مول عباس ہیں؟ ۔" بہت شت لیج میں اس سے ہو جما کیا۔ اس ک مجد ش تیں آیا کہ وہ کیا جواب دے وہ صرف اس کا چرو دیجتی رہ گئے۔

"آپ کون بن؟-"ای نے پوچھا۔

"تعارف كى ضرورت تيس با آب بس اتنى زحت كريس كه كارى يس بيد جائیں۔ ٹن ٹیں عابتا کروک یہ آپ کے ساتھ کوئی بدتیزی کی جائے۔"

مول اس کے مدے تھنے والے الفاقلاس كروھك سے رو كى ركاؤى كا يجيلا دروازہ کھول کر دو اور لیے تروی کے آ دی اس کے اطراف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کا جم كابين لكارفق موتى موتى ركست كم ساته اس في مددى آس شل مؤك كود يكما تعار "اكرآپ كويداميد بكروك سكونى كازى كزد يك اورآب شورى كر اے متوبہ کر ایس کی تو ایسانیس ہوگا۔ اس یائی روڈ کے دونوں اطراف بی دوگاڑیاں یں اور وہ کسی کو بھی اس وقت تک اس سؤک ہے آئے نبیس دیں گی۔ جب تک ہم یہاں ے علی جاتے ای لیے آپ گاڑی ٹی چھ جا کی۔"

اس باراس کا لجد نے حد مخت تھا۔ اس نے مول کے اطراف کھڑے ہوتے آ دمیوں کو کوئی اشارہ کیا تھا اور ایک آ دی نے اے گاڑی کے دروازے کی طرف وظیل دیا تھا دوسرے آدی نے کی سے ایک ریوالور برآ مد کیا تھا اور اس برتان ویا۔ سفید شلوار مين والا نوجوان يكه كي بغير يُرسكون انداز بيل دوباره فرنث سيث ير بيشه كيا- دوب اوے ول کے ساتھ وہ مجلی گاڑی ٹی سوار ہو گئے۔ وہ دونوں آ دی اس کے دا تی یا باتیں

مول پر اس کی وسکی کا کوئی اثر نہیں ہوار وہ واپس اپنی دوستوں کے ساتھ ڈیمار شنٹ چلی مخی ۔ اور انہیں سارے واقعات سنا دیئے۔

يس إك والع عدامت

"موى! تم في المعير كول مادا؟ " قاريداس كى بات س كر ي يدى -" كول شد مارتى - وه به جوده يكواس كر رما تحار كيا يس است اوكول ك سائے اٹی رسوائی برداشت کرتی اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ندتم لوگ اس کے لیے كاس كے باہر كمرى ہوتى اور ند جھے تم لوگوں كے ساتھ جانا يرتا- وو اپنى دوستول ير

"موى ....! بم في تهاد عاته صرف ايك غاق كيا تقا كونك آج ايريل ول تفا اورتم نے بغیرسوے مجھے اتن بدی حاقت کر دی۔"

چھ کھوں کی خاموثی کے بعد یک وم عالیہ نے اس سے کہا۔ مول کو بول لگا جے اس کے پاس کوئی بم پیٹا ہو۔ اس نے بے سین سے فاریداور عالیہ کے چرے کی طرف دیکھا۔ وہ کمدری تھی۔

"وہ خط السیٰ نے لکھا تھا اسفند نے نیس کم نے اس کی مینڈ رائٹگ بھی نیس يجانى- تم بحى بعض وفعه حدكروي مو"

مول كا ياره اس وقت آسان سے باتي كر رہا تھا۔ اس في كل بار افي ووستول کو بے تقط سنا کیں۔ وہ وضاحیں پیش کرتی رہیں مگر اس نے کوئی وضاحت قبول جیس کی تھی۔ چندمنٹول میلے کا منظر بار باراس کی آ تھےوں کے سامنے آ رہا تھا اور اس کی خلش يرحق جارى مى

مراس کا ول مو توری ش میں لگا تھا۔ دوستوں کے روکنے کے بادجود دو وبالنيس رك اور اواخت كى طرف بطى حتى - اين كرك ياس وه حسب معمول بس سے اترى تھى اور پيرين رود سے يائى رود يرمز كى۔اس كا دين اتا الجما ہوا تھا كـاس ف مفیدرنگ کی اس بویز ار بھی غورمیں کیا تھا جس نے گر تک اس کا پیچا کیا تھا۔ گر آ كر بھى اس كى يريشاني كم فيس ہوئي تھى اس كاخميرا ہے مسلسل لعنت ملامت كررہا تھا۔ "مين نے علمي كى اور تھيك ب- ين كل استنه سے معددت كرلول كى ""

يس إك والتي تعامية

مول کو بار بار دروازے بند ہونے اور کھلنے کی آ داریں آ ربی تھیں۔ پھراچا تک اس نے مول کو باتھ چھوڑ کر اس کی بٹی اتار دی۔ چند کھوں تک مول کو بھوٹظر نیس آیا لیکن پھر آ ہاتہ آ ہستہ آردگرد کا مظر دائنے ہوئے لگا۔ اس کے باس کھڑا نو جوان بزی گہری نظروں سے خوف آ نے لگا۔

"مم كون مواور مجھے يہال كيول لائے ہو؟ " چند قدم و كھے بنتے ہوئے اس نے ہو جما تھا۔

"میں کون ہوں۔ جہیں یہ جاننے کی ضرورت تبیں ہے۔ جہیں یہاں کول لایا ہوں۔ یہ جاننے کے لیے تم کچھ دم انتظار کرو۔"

وہ کہتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ بھی تیزی سے اس کے بیچے گئی اور دردازے کے بیندل کو تھمانے گئی گر دروازہ نیس کھلا۔ شاید وہ اس باہر سے لاک کر گیا تھا اور یہ چیز اس نے دروازہ کا بیندل چھوڑ دیا۔
اور کمرے کا جائزہ لینے گئی۔ شاید وہ باہر نگلنے کا کوئی راستہ و حویثہ جاہتی تھی۔ وہ ایک کشاوہ اور ویل فرنشد کمرہ تھا۔ کمرے کی ایک د بوارش اس کھڑکیاں بھی نظر آئیں۔ وہ تیزی سے ان کی طرف کئی اور پردے کھڑئے کر وہ ایک بار پھر مایوں ہوگئی تھی۔ کمڑکیوں تیزی سے ان کی طرف کئی اور پردے کھڑئے کر وہ ایک بار پھر مایوں ہوگئی تھی۔ کمڑکیوں کے باہر گرل گئی ہوئی تھی اور کمڑکیوں سے نظر آئے والے منظر نے اسے جولا دیا تھا۔
اسے شہر سے باہر کئی فارم ہاؤس میں رکھا گیا تھا۔ باہر دور دور تک کھیت میڑو اور درخت نظر آ دے تھے۔

اس نے ہے اختیار رونا شروع کر دیا اور ای بار اس نے اپنی آواز دیائے کی اور اس نے اپنی آواز دیائے کی کوشش نیس کی۔ کرے میں پاگلوں کی طرح چکراگاتے ہوئے وہ بلند آواز میں روتی رہی کر اس کی آواز میں کر کوئی اندر نیس آیا تھا۔ دو پہر کا کھانا وہی سفید شلوار تمیض والا اور خاموثی ہے اندر رکھ کر چلا گیا وہ روتے ہوئے اس کے چچھے گئی گروہ تیزی ہے کر آیا تھا اور خاموثی ہے اندر رکھ کر چلا گیا وہ روتے ہوئے اس کے چچھے گئی متی۔ اس کی دور زور سے دروازہ جاتی رہی۔ اس کی وال کی وحث برت کر وہ تیزی ہے کہ میں اس کی اس کی وحث برت برتک ذور زور سے دروازہ جاتی رہی۔ اس کی وحث برت برتمتی جاری تھی ہیں اس کی اس کی وحث برت اس کی وحش کے تھے۔ وہ سر اس کی آ نساختم کی تھے۔ وہ سر اس کی آ نساختم کے تھے۔ وہ سر اس کی آ نساختم کی تھے۔

بیٹ گئے۔ ان کے بیٹے بی ڈرائیورنے گاڑی اسارٹ کر دی۔ داکی طرف بیٹے ہوئے آ دی نے اپنی جیب سے ایک سیاہ پی نکال کر اس کی آگھوں پر بائدھ دی۔ اسے پوری دنیا اندھرے میں ڈوئنی محسوس ہوئی۔

''تم مجھے کہال کے کر جارہے ہو؟۔'' کا پنتی ہوئی آواز بیل اس نے پوچھا۔ ''آپ کو بہت جلد پہا چل جائے گا۔'' اس نو جوان کی آواز الجری تھی۔ ''میرے بھائیوں کو پہا چل عمل عمیا تو وہ تہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ سرکاری افسر ہیں۔ کوئی معمولی آوی نہیں ہیں۔'' اس نے آئیس دھمکانے کی کوشش کرتا چاتی تھی۔ ''اچھا۔'' جواب ایک بار پھرمختم رتھا۔ مول کا دل روئے کو چاہا۔

"تم بحے استد کے پاس لے کرجارے ہو؟ ۔"اس نے ایک بار پر پوچھا۔ گاڑی ٹس اس بار خاموثی رہی۔ اس کا شک یقین میں بدل کیا۔ اس نے آ کھوں سے پی بٹانی چاہی مکراس کے ساتھ بیٹے ہوئے آ دی نے اس کا باتھے پاڑلیا۔

"ب پی اتارنے کی کوشش کرری ہے۔" اس کے ساتھ بیٹے ہوئے آدی نے بلند آواز میں کہا۔

"اب ایسا کرے تو اس کے مند پرتھیٹر مارنا۔" ای نوجوان نے کرشت آواز میں کہا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹے ہوئے آوئی نے اس کا ہاتھ چوڑ دیا۔ موٹل نے اپتا ہاتھ نے کہا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹے ہوئے آوئی نے اس کا ہاتھ جو اس کے در اور دوبارہ ہاتھ بیٹ کی جمت نیس کر پائی۔ اس کا ول چاہ رہا تھا وہ زور دور سے چیخ دھاڑی مار مار کرروئے تین وہ اپنے آنوؤں کا گا گھونٹ رہی تھی۔

"اے ابھی آ تھوں پر ہی رہے دو۔" اس نوجوان نے اس کا ہاتھ مکڑے ا بوے کہا تھا چرای طرح اس کا ہاتھ مکڑے ہوئے وہ اے کی گھرے اعد نے گیا۔

جیے دو اے جانتا ہی نہ ہو۔ وہ سے ہوئے چیرے سوچھی آ تکھوں اور شندے ہوتے ہوئے وجود کے ساتھ اے کمرے میں آتا دیکھتی رہی۔

"ق مول عباس! كونى بات كريم - بجو كين - مير المنتق مي كتنى طاقت تقى جوآ ب كويبال تعني الايا ب-"

اس کے چرے برسکراہٹ اور کیج میں زہر تھا۔

" مجھ سے خلطی ہو گئ تھی۔ خدا کے لیے جھے معاف کر دو۔ جھے کھر جانے دو۔"

وہ یک وم مختنوں کے تل کر کے روئے گی-

"میں گھر بھوا دوں گا۔ شہیں اپنے پاس رکھ کر بھے کرنا ہی کیا ہے۔ بال بس جب تم واپس جاؤ گی تو اتن ہی ذات اور رسوائی ساتھ لے کر جاؤ گی۔ جننی کل میں بیندری سے لے کر گیا تھا۔" وو اس کے قریب آ گیا۔

"جو بھے میں نے کل کیا وہ غلط تھا۔ مجھے اس پر افسوں ہے میں ہاتھ جو اگر تم

ے معافی مانتی ہوں۔"اس نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ ویئے۔ "جو پچھ میں آئ کروں گا مجھے اس پر بھی بھی افسوس نیس ہوگا کیونکہ تم اس کی

" yr 3

- Z E x

مول نے روتے روتے سراف کر دیکھا تھا۔ وہ اس کے بہت قریب پیٹی چکا تھا۔ اور اس کے بہت قریب پیٹی چکا تھا۔ اس نے اپھر کر بھا گئے کا کوشش کی لیکن وہ بھاگ نہیں سکی۔ فرار آسان نہیں ہوتا نہ زندگی سے زقست سے نہ ان حرکتوں سے جو ہم خود کو عشل کل مجھ کر کرتے ہیں۔ ہر خفص کو گرنے کے بیا۔ ہر خفص کو گرنے کے بیار کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض فھوکر گئے بغیر ہی گر جاتے ہیں تھر انہیں اٹھانے کے خوکر کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض فھوکر گئے بغیر ہی گر جاتے ہیں تھر انہیں اٹھانے کے لئے کوئی ہاتھ بڑی مشکل سے ہی آگے بیر ھتا ہے۔

یں ہر میں اور میں اس کے حد خاموثی سے باہر چلا گیا تھا اور اعدد وہ وحاڑیں مار مار کر روتی رہی۔ اس رات کے بعد وہ ووبارہ اس کے پاس نیس آیا۔ تیسرے دن وہ میں کے وقت آیا اور دہ اے دکھے کر ایک بار پھر خوفز دہ ہوگئ۔

"م كمانا كيول تيس كماتين؟ "اس باراس كالجيداور اتدار ووول بدل

پکژ کرایک صوف پر بین گئی۔

شام كى سات بج الى في ايك يار پر دردازه كى بابر قدمول كى چاپ تى الله الله دردازه كى بابر قدمول كى چاپ تى الله تقى دردازه كلا تقا اور ايك آدى كھانے كى ثرے نے كر كرے بيل داخل ہوا۔ اس كے ينجهے دى توجوان تھا۔ اس آ دى نے ميز بر كھانے كى ثرے ركھ دى اور اس پر بہلے سے موجود دو پہر كھانے كى ثرے الفالى۔

" آپ نے کھانا نہیں کھایا؟۔" اس نوجوان نے بہت زم کیج میں اس سے پوچھا۔مول کو اس کے لیج سے جیسے شال گئی۔ وہ بلند آ داز سے بولنے گئی۔

" بی کھانا نیس کھانا۔ گر جانا ہے۔ تم بی گھر جائے وو۔ میں یہاں نیس ریوں گی۔" مول نے یک وم کرے کے دروازے سے نظنے کی کوشش کی تھی۔اس کوشش کا نتیجہ ایک زیروست تھیٹر کی صورت میں لکلا تھا۔

" میں عام طور پر عورتوں پر ہاتھ نیس اٹھا تا گر یعنی عورتوں کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ جسے تمہارے لیے - تمہیں یہاں جس شخص کے کہنے پر الایا ہوں صرف وی حاتا ہے۔ جسے تمہاں ہے تکال سکتا ہے کوئی ووسرا نہیں۔ اس لیے تم اپنا شور شرابا بند کر دو۔ جس جگہ پر تم ہو بیاں میرے علاوہ تمین اور آ دی جی اور تیوں میں ہے کوئی بھی تمہارا ہدرد تہیں ہے اس لیے کمی ہے کہ اور تقوی مت رکھو۔"

وہ ملق میں ایکے ہوئے سائس کے ساتھ وہشت زوہ اس کی باتیں سنتی رہی۔ وہ اپٹی بات ختم کر کے اس آ دلی کے ساتھ کمرے میں چلا گیا۔ اے ایک بار پھر روہا آ گیا تھا۔ "چا خیس مجمر والوں کا کیا حال ہوگا۔ چاخییں بھائی جھے کہاں کہاں وحویثر رہے ہوں گے۔" اس کا ذہن جیسے سوچوں کا گرواب بن گیا تھا۔

تیسری دفعہ کمرے کا دروازہ رات کیارہ بیج کھلا تھا اور آنے والے کو و کھ کر
اس کا سائس رک کیا تھا۔ اے شک تو تھا کہ اے اسفند کے کہنے پر افوا کیا گیا ہے گر
افوا کرنے والوں نے اس کی بات کی نہ تقد این کی تھی شرقہ یڈ اس لیے اس کا شہد یعین
افوا کرنے والوں اے اس کی بات کی نہ تقد این کی تھی شرقہ یڈ اس لیے اس کا شہد یعین
میں نہیں بدلا تھا یا شاید اے تو تع نہیں تھی کہ اسفند حسن جیسا تھی ایک گھٹیا حرکت کرسکتا
تھا۔ اور اب سے اب اسفند حسن اس کے سامنے تھا۔ اس کا چرو بالکل ہے تاثر تھا یوں

تہارے گھر والوں سے بات كريں محربهم يونيس بتائيں مح كرتہارے ساتھ كوئى غلط حركت ہوئى ہے۔ يوئيس مح كرتمهيں كى اور لاكى كے دھوكے بيس افوا كيا حميا تھا اور بب افواكرتے والوں كو حقيقت كا يتا چلا تو انہوں نے تمہيں چھوڑ دیا۔"

"اور آگر انہوں نے پھر بھی جھے ندر کھا تو؟۔" مول نے ربیعہ سے ہو چھا۔ وہ قاطمہ کا چرہ دیکھنے گئی۔

"التو المركبين مركبين من الموك تميارى دوكري كي تمهين مؤك رئيس محينيكيس كيد"
ربيد ن قطعى ليج من كها مول جرت التاكا چروه و يكفي كديد بات
فاطر كهتى تو شايد الت جرت ند موتى ليكن ربيد كے مند سد بات الت بوى جيب كلى
التى الل كا ربيد سے صرف مرسرى كى جان بجيان تقى - وہ فاطمہ سے لينے آئى اور ربيد
سے بھى سلام دعا موجاتى كونكدوه فاطمہ كى روم ميث تقى اوراس كى بهت البھى دوست بھى تقى
اوراس وقت وہ اس كے ليے جسے رحت كا فرشته بن كر آئى تقى - اس نے زبروتى مول كو كھانا

"اب کیا ہوگا رہیدا اب کیا ہوگا؟ مول زندگی کیے گزارے گی؟ کیے رہے کی؟ یٰ فاطمہ نے محرّاتی ہوئی آواز ٹیس اس سے کہا تھا۔

ربید نے میے ب کچے پہلے سے ملے کر رکھا تھا۔ قاطمہ پر سوچ انداز میں

" مجھے گھر جانے دو۔ مجھے یہاں ٹیٹی رہنا۔ خدا کے لیے مجھے گھر جانے دو۔" اس نے روتے ہوئے ایک بار پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے۔

" فیک ہے اگر تم گھر جانا جا ہی ہوتو میں تہبیں گھر پینچا دوں گا۔ گر پہلے تم کھانا کھاؤ اور کیڑے تبدیل کرلو۔"

وہ ایک پیک اس کی طرف اچھال کر چلا گیا۔ وہ بیلی کی تیزی سے کیڑے بدل کر کھانا کھانے بیٹے گئی۔ چند لقے زہر مار کرنے کے بعد وہ پھر اٹھ گئی۔ اس کے بعد وہ کی اٹھار کرتی رہی مگر کوئی تیس آیا۔ اگلی میج اسے اس طرح آ تکھوں پر پٹی بائدھ کر گھرے لیاس چھوڑ دیا گیا۔

موال بازوؤل میں مند چھیائے رو رئی تھی اور فاطر بھے سکتہ کے عالم میں تھی۔ اس میں اتی ہمت تبین رہی تھی کہ وہ اب مول کو چپ کروانے کی کوشش کرتی۔ مید بھی میں میں میں میں میں اتی ہمت تبین رہی تھی کہ وہ اب مول کو چپ کروانے کی کوشش کرتی۔ رہید بھی میں مول سے لیٹ کررونے تھی شاید اسے خود پر قابد اس میں رہی تھی رہی تھی رہی تھی اس نے زی سے فاطمہ کیس رہا تھا۔ رہید بھی دریتک ان دونوں کو روتے دیکھتی رہی تھی اس نے زی سے فاطمہ کومول سے علیمہ و کیا تھا۔

"مول! تم چپ ہو جاؤ۔ رونے سے کیا ہو گا۔ جو پکھ ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ۔ وہ ماضی ہے اب آ کندہ کا سوچ تمہارے آ کے پوری زندگی پڑی ہے۔ ونیا قتم تو نہیں ہوگئے۔"

"کیا میری دنیاختم نیمی ہوگئی۔" مول نے روتے روتے سر افغا کر اس سے کہا۔ اس کی شکل و کی کی جو افغا کر اس سے کہا۔ اس کی شکل و کی کر رہید کے دل چکو ہوا تکر اس نے ایک بار پھر خود پر قابد پالیا۔
"مول اخود کو سنجالو۔ جو پکی ہو چکا ہے اسے تم نہیں بدل سکتیں گر جو زندگی آ کندہ جہیں گڑ ارنی ہے۔ اس کے بارے میں تو سوی سکتی ہو۔"

"زندگی؟ کون کل اندگی؟ میرے گھر والوں نے بھے گھرے لکال ویا ہے۔ کوئی رشتہ دار مجھے پناو دینے کو تیار قبیل۔ میری بات پر کسی کو امتیار می تیس آتا۔" ربیعہ نے اس کی بات پر ایک طویل سائس لی۔ "مول! صرف روئے ہے چھوٹیس ہوگا۔ ابھی ہمارے باس وقت ہے۔ہم إن اك الأعامة

سر پلا کرره گئے۔

دوسرے دن وہ مول کے گر سکی لیکن مول کی بھا بھیوں کے چرے کے تاثرات نے انہیں بتا دیا کہ وہ اب مول کی کئی دوست سے ملنا نہیں چاہتیں اور جب انرات نے انہیں بتا دیا کہ وہ اب مول کی کئی دوست سے ملنا نہیں چاہتیں اور جب انہیں ان کی آ مد کا بتا چلا تو وہ یک دم غضب تاک ہو گئیں۔ ان کا لہجہ انتا بخت تھا کہ وہ انہیں ان کی آ مد کا بتا وہ ایس آ سکیں۔ جب مقابل بات کرنے پر تیار نہ ہو تو ایس آ سکیں۔ جب مقابل بات کرنے پر تیار نہ ہوتو اسے قائل کرنا تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ بچے دل کے ساتھ انہوں نے مول کو سب بچھ بتا دیا۔ وہ زرد چرے کے ساتھ گم سم ان کی باتیں سنتی رہی۔

"ان کا قصور نبیل ہے۔ وہ بھی بجبُور ہیں اگر بجھے گھر میں رکھیں گی تو خاعدان دالے ان کا جینا حرام کر دیں گے اور بھائی تو شاید بچھے آتل ہی کر دیں۔"

''وو مجبور نہیں ہیں۔ ڈرامہ کررئی ہیں۔ صرف تم سے جان چیزانا جا ہتی ہیں اگر بیان کی اپنی بیٹی کے ساتھ ہوا ہوتا تو کیا وہ اسے بھی ای طرح گھر سے نکال دیتیں۔'' ربیعہ غضے میں آ محتی تھی اس کی بات من کر۔

"بیسب ای ذلیل مخض کی وجہ سے ہوا ہے اگر وہ بیسب ند کرتا تو کوئی مجھے گھرے لکال نیس سکتا تھا۔" وہ جانے کس طرح خود پر منبط کے بیٹی تھی مگر ربید کی بات فرات کی۔ نے اے کھر ردا ویا۔ فاطمہ اے دیپ کروانے گئی۔

ایک ہفتے تک وہ ای طرح رہی تھی۔ بھی ہٹے ہیٹے بغیر کی وجہ کے رونا شروع کر دیتی اور بھی استعد کو گالیاں دینے گئی۔ پھر آ ہت آ ہت استدال نے نادل ہونا شروع کر دیا۔ ایک درکگ ویمن ہاشل ہیں رہید نے اے کرہ لے دیا اور اس نے ایک ہار پھر اپنی تعلیم پر توجہ دینے کا کو آب سوال ہی پیدا اپنی تعلیم پر توجہ دینے کی کوشش کرنی شروع کروی۔ اور نادر کی جانے کا تو آب سوال ہی پیدا تہیں ہوتا تھا۔ کیونک وہ کو گوں کی انظروں کا سامنا کرنے کا حوصل تیں رکھتی تھی اور پھر ایس ورفق اس نے دیاں وہ فض اسفند حسن بھی ہوتا اور اس کا وجود اسے خوف میں جڑا کے رکھتا۔ اس نے بہاں وہ فض اسفند حسن بھی ہوتا اور اس کا وجود اسے خوف میں جڑا کے رکھتا۔ اس نے پاس اور پھر ہا تھی کر نے اس کا دل بہلایا کرتیں۔ بھی وہ اسے اپنے ساتھ گھرائے آئی تھیں اور پھر ہا تھی کر کے اس کا دل بہلایا کرتیں۔ بھی وہ اسے اپنے ساتھ گھرائے گئی تھیں اور پھر ہا تھی کر کے اس کا دل بہلایا کرتیں۔ بھی وہ اسے اپنے ساتھ گھرائے کے لیے لئے بہت سکون بخش تھا۔ اسے بعض

دند جیرت ہوتی تھی کہ دہ دونوں اس پر اتی توجہ اتی مجت کون دے رہی تھیں۔ وہ اس کے گھر دالوں اور دومرے دوستوں کی طرح بھا گی کیوں نیس۔ انہوں نے اس سے چنکارا پانے کی کوشش کیوں نیس کی۔ بہرحال وہ ان کی ذمہ داری تو نہیں تھی اور نہ بی ان پر اس کا کوئی جی تھا گر ساری سوچیں اس کے وجود کو ان دونوں کے احسانوں کے قرض پر اس کا کوئی جی تھا گر ساری سوچیں اس کے وجود کو ان دونوں کے احسانوں کے قرض پر اس کی کوئی دیتیں۔

ان بی ونول اس کی طبیعت قراب رہے گئی تھی۔ شروع بی اس نے اتنا وصیان نبیں دیا محر رہید ایک ون اے زبروی ہا پھل لے کر گئی اور اس کے نمیت کروائے اور نیسٹول کی رپورٹس نے ان تینوں پر جیسے سکتہ کر دیا تھا۔ مول پر یکھٹ تھی۔ جس حادثے کو وہ بھول جانے کی کوشش کر رہی تھی وہ ایک بار پھر ایک بھیا تک تھائی کی طرح اس کے سائے آ کر کھڑ ا ہو گیا تھا۔

"ربیداب کیا ہوگا؟۔" کمی ڈو ہے ہوئے فض کی طرح دو آیک بار پھر ربید کو پکار ربی تھی۔ ربید ہے بسی ہے اس کا چرو دیکھتی ربی۔ دو برقدم پر اس کی مدنیس کرسکتی تھیں۔ "تم پر بیٹان مت ہو مول! میں پچھ سوچوں کی کہ تنہیں اس مصیبت سے کیے چنگارا ولا یا جائے۔"

ربیداور فاطمدات تسلیال دی مونی والی آسمیس ...
"دبید! اب کیا موگار میری مجومجه شن نیس آرا" فاطمه نے باشل والیس آتے بی سر پکڑ لیا۔

" کھونہ کھوٹو کرنا ہی پڑے گا۔ ہم اے ایسے ہی تو ٹیس چھوڈ سکتے مگر میری

مجھ میں ٹیس آ رہا کہ ہم کریں کیا؟۔" رہیے ہی ای کی طرح الجھی ہوئی تھی۔
"ربیعہا ربیعہ کیوں نہ ہم اس لڑے کے پاس جا کیں اوراس ہے کہیں کہ وہ
مزل ہے شادی کرلے۔" ربیعہ جمرانی ہے قاطمہ کی بات پراس کا منہ و کھنے گئی۔
"کس قدر احتفائہ خیال ہے تہارا۔ وہ اس قدر رقم دل ہوتا تو بیہ سب پھو کرتا
کیوں؟ تم نے یہ کیے سوج لیا کہ ہمارے کہنے پر وہ شادی پر تیار ہوجائے گا۔"
"ربیعہ! کوشش کرنے بی کیا حرج ہے۔ ہوسکتا ہے وہ ہماری بات مان جائے

"اس ك بارك يس كيا بات كرنا جائتى بين؟ اور آپ كا اس كياتعلق ب-"اس في سرو ليج بس ان ب يوجها تقار

"اس ے جارا کیا تعلق ہے اے جان کرآپ کیا کریں گے۔ ہم تو آپ کو صرف ہاطلاع دینے آئے ہیں کدوہ پر مکھٹ ہے۔"

" کیا؟ " ربید کی بات پر بے اختیار اس کے منہ سے لکلا تھا اور چھ لمحے وہ کھے یول تانیس بایا۔

"اتی جرت س بات پر ہے آپ کو؟ جو پھھ آپ نے کیا تھا۔ کیا اس کے بعد الی کوئی خبر حمرت انگیز ہو عتی ہے؟۔"

ربید کا لجد بے حد کٹیلا تھا۔ وہ اس کی بات پر چند لمحول تک کی سوچ بیل مم رہا اور پھر اس نے یک دم جیز آ واز بیس کہنا شروع کر دیا۔

"میں نے اس کے ساتھ کیا گیا ہے اور کیوں کیا ہے ہے میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا چاہے۔ اس کے ساتھ جو ہوا' وہ اس کی مستحق تھی۔ اب اگر وہ پر یکھٹ ہے تو ہی اس کا مسئلہ ہے میرا نہیں۔ اس لیے مجھے اس اطلاع ہے کوئی وکچی نہیں۔ آپ کومیرے پاس نہیں آتا چاہے تھا۔"

"کیوں نہیں آنا چاہے تھا۔ یہ بی جائز ہے یا ناجائز۔ اولا دتو تمہاری ہی ہے۔ بھرسارے نقصان وہ اکیلی کیوں برداشت کرے۔تم اس سے شادی کرو۔" فاطمہ یک وم سج میں بولنے لگی تھی۔

"آپ پاگل ہوگئی ہیں۔ میں اور اس سے شادی کروں میں تو بھی نہیں ہوسکتا۔" اسفند کا لہے تطعی تھا۔

" فیک ہے چرہم اے تہارے گر بھجوائیں کے تاکہ وہ تمہاری فیلی کو تہارے کرو توں کے بارے میں بتائے۔" فاطر کا لہجہ ہے حد سطح ہو گیا تھا۔ "" تم لوگ ایسانیس کر تکثیں۔"

" كيون تين كر عنة اكرتم كسى كى زندگى جاء كر عنة بوتو بهم كيا كسى كوبيدب بتانيين عنة يشهين بهى يتا چلنا جائية ذات اور رسوائى كيا جو تى ب-" فاطمه ايك بار پھر ادر اگر دو نہ مانا تو کم از کم ہم اے اس بات پر مجبور کریں سے کہ مول کو اس مصیبت ہے۔ چھٹکارا دلوائے۔ ہم اے دھمکی ویں سے کہ ہم بیہ معاملہ اس سے گھر اے کر جائیں سے یہ ربیدا بھی ہوئی تظروں ہے اے دیکھنے گل۔

" مارے پاس تو است روپے نہیں ہیں کہ ہم اس کو چھٹارا ولا سکیں۔ مگر وہ تو۔ مول کی مشکل حل کرسکتا ہے ذرا سوچو تو ؟ ۔ " وہ ربید کو قائل کرنے پر تلی تھی۔ " تمہاری یہ تجویز کتنی موثر ٹابت ہوتی ہے ہی نیس جائتی مگر ٹھیک ہے ایک بار

مرائی کر لیتے ہیں۔" رہید نے بودل سے کند صراح اور ہے۔

ا گلے دن وہ دونوں یو نیورٹی چلی گئی۔ مختف ڈپارٹسنٹس ہے اس کے بارے میں پوچھتے یوچھتے وہ اس تک پکنی ہی گئیں۔ وہ لائبریری میں جیٹا تھا۔ چندلیحوں تک وہ بھی اس پر سے نظر نیش ہٹا سکیس۔ وہ واقعی خطرناک حد تک مردانہ حسن کا مالک تھا۔ اور مسکی لڑکی کا اے و کچھ کر اس پر فدا ہو جانا کوئی تعجب خیز بات نہیں تھی۔

"آپ كا نام اسفند حسن ب؟ يـ" ربيد في اس عكة قريب جاكر إو بچها ... اس في جرائل سے أنس و يكھا -" إلى يـ" " بميس آپ سے يكھ بات كرنى ہے ـ"

ربیدگی بات پراس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔" ٹھیک ہے کریں۔"
"دیکھیں آپ بلیز باہر آ کر ہماری بات من لیں۔ ہم ان کے سامنے بات
کرنا نہیں چاہجے۔" ربید نے پکھ جم کتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے دوستوں کی
طرف اشارہ کیا تھا۔

وہ چند لمحے اے ویکھتے رہنے کے بعد اٹھ کر ان کے ساتھ یا ہر آ گیا۔ رہید نے باہر آئے کے بعد مختصر لفظول میں اپنا اور فاطمہ کا تعارف کرایا۔ وہ بے تاثر چیرے کے ساتھ انیس دیکھتا رہا۔

"مم آپ ہے مول کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں۔" تعارف کرواتے بی ربیعہ بلاتو تف اصل موضوع پر آگی۔ اسفند کے چیرے کا رنگ کی وم بدل کیا۔ پکھٹیں کہا اور فاطمہ کے ساتھ واپس باعثل آ سمی۔

يس الدوالي تعامت

" تہارا کیا خیال ہے کہ وہ شادی پر تیار ہوگا؟۔" باشل واپسی پر فاطم نے رہیدے ہو چھا۔

'' چانیں ابر حال آگر وہ شاوی پر تیار نہ ہوا تو بی اس ہے کہوں گی کہ وہ موثل کا ابارش خود کروائے۔ یہ کام ہم نہیں کریں گے۔'' ربیعہ کو تحکن محسوں ہور دی تھی۔ شام کے وقت ربیعہ کا فون آیا تھا۔ وہ وارڈن کے کرے بیل فون سننے گئی اور بیسے تیرت ہے جم کررہ گئی تھی۔فون پر اسفند حسن تھا کسی تمہید کے بغیر اس نے کہا تھا۔ بیسے تیرت ہے جم کررہ گئی تھی۔فون پر اسفند حسن تھا کسی تمہید کے بغیر اس نے کہا تھا۔ اس موٹل سے شادی کرنے پر تیار ہوں۔''

ربید کو اپنے کانول پر یقین نہیں آیا تھا۔ 'دلیکن میں فی الحال اس شادی کا اطلان نیس کرسکتا۔ پیند ماہ اطلان نیس کرسکتا۔ پیند ماہ العد میں ہیچرز سے فارغ ہو جاؤں گا۔ تب میں اپنی فیملی کوشادی کے بارے میں بتا دول گا۔ تب میں اپنی فیملی کوشادی کے بارے میں بتا دول گا۔ ابھی میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں۔ میرے دوست کا آیک فلیٹ ہے وہ جا ہے تو دہاں شفٹ ہو جائے۔ آپ لوگ نکاح کی تاریخ کے کرلیس اور جھے انقادم کردیں۔'

ال نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے ربیعہ کو اپنا فون تمبر اور موبائل نمبر تکھوایا تھا۔ ربیعہ کی ساری مختلن جیسے عائب ہوگئی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی واپس کرے جس آئی تھی اور بید خبر سن کر فاطمہ کی بھی بھی حالت ہوئی تھی۔ اس رات وہ دونوں پڑے سکون سے سوئی تھیں کیونکہ آئیس لگ رہا تھا کہ سب کچھٹھیک ہوجائے گا۔

ان کی بیز فرقی عارضی ٹابت ہوئی تھی۔ دوسرے دان جب انہوں نے مول کے ' بائٹل جا کر اے بیز خبر سنائی تو وہ جسے جھے ہے جی اکھڑ گئی تھی۔" میں جائتی ہوں میں تم اوگوں پر ہو جھ ہوں گر اس کا بیر مطلب نہیں کہ تم جھے اس قض کے سرتھوپنے کی کوشش کر و جو میرکی ہر بادی کا ذمہ دار ہے۔ تم اگر جھے ہے تھ آ گئی ہوتو جھے سے صاف صاف کیہ دو میں کہیں چلی جاؤں گی۔ لیکن جھے دوبارہ پلیٹ میں دکھ کر ہی شخص کے سامنے چش کرنے کی کوشش مت کرد۔" "دیکھو۔ میری متلقی ہو پکی ہے اس سال کے آخریس میری شادی ہونے والی ہے۔ جس اس سے شادی ہوئے والی ہے۔ جس اس سے شادی تین کرسکتا۔ آگر میری فیلی کو بیسب پچھ پتا چل کیا ہے، جس شن ان کی نظروں سے گر ضرور جاؤں گا مگر وہ میری شادی و ہیں کریں گے۔ وہ مول کو میری شادی و ہیں کریں گے۔ وہ مول کو میری نیوی بھی شاہم میں کریں مے۔ اس لیے تم اس حوالے سے مجھے بلیک میل مت میری نیوی بھی شاہم میں کریں مے۔ اس لیے تم اس حوالے سے مجھے بلیک میل مت کرو۔ مگر بال فیک ہے۔ بھے سے جو فلطی ہوئی ہے میں اس کا تاوان دے سکتا ہوں۔ اس حقیق دو ہے کی ضرورت ہے وہ لے لے اس مصیبت سے چھکارا پالے میں اب اس کی صرف بھی مدد کرسکتا ہوں۔ کی صرف بھی مدد کرسکتا ہوں۔

اسفند کے لیج میں ایک عجیب ی بے چینی تھی۔ اس کی آواز اب بہت وجیمی موچکی تھی۔

"اسفند! بھی انسان بن کرسوچہ تو تھیں خیال آئے گا کہ تم جے مارنے کی بات کررہ بو وہ تہاری اولاد ہے آئی اولاد کو تو صرف سانپ کھا تا ہے گر وہ بھی اے دنیا بس ضرور آئے دیتا ہے۔ تم تو سانپ ہی گئے گزرے ہو۔ تہاری وجے وہ ایک لڑکی کی زعدگی بریاد ہوتی ہے اس کے گر والوں نے اے گھر سے لگال دیا ہے۔ وہ دردر کی فحوکریں کھا رہی ہے۔ ہم نے اسے سہارا دیا ہے گر کب تک۔؟ اور تم ایک بات یاد رکھنا ہم نے اسے سہارا ضرور دیا ہے۔ گر تہاری اولاد کو نیس ویں گے۔ ابارش تو ہم اس کا بھی تبین کروائیں ویں گے۔ ابارش تو ہم اس کا بھی تبین کروائیں کروائیں ہو؟ اس کا بعد تہاری درغدگی کا ایک جینا جا گئا جوت تو ہوتا ہی چاہیے اس کا بھی تبین کروائیں دین ہو جوتا ہی چاہیے کا دیا جوتا ہی بات کا بات کی بات کی بھی بھی بھی بھی سال بعد تہارا گر بیان پکڑ کرتم سے پوچھے کہ کیا تم انسان ہو؟ اس خاب نہ بیان بھر کر کرتم سے پوچھے کہ کیا تم انسان ہو؟ کا راور ایک بارسوچے۔ بٹی پیدا ہوئی تو تم کیا کرد گے۔ وہ بھی اپنی ماں کی طرح شوکریں کا داور ایک بارسوچے۔ بٹی پیدا ہوئی تو تم کیا کرد گے۔ وہ بھی اپنی ماں کی طرح شوکریں کا دورائی بارسوچے۔ بٹی پیدا ہوئی تو تم کیا کرد گے۔ وہ بھی اپنی ماں کی طرح شوکریں کا دورائی بارسوچے۔ بٹی پیدا ہوئی تو تم کیا کرد گے۔ ایک باراس بھیا تک دل کے بغیرسوچے۔ کوگ اپنی اورائر اسے بھی تہا کہ کرے جی سامنا کوگ اپنی اورائر اسے بھی تبیا کرتے جی اورتم کیا کرد ہے ہو۔"

وہ رہید کی باتوں پر نظری زمین پر جمائے خاموش کمزارہا۔ رہید نے مزید

يس أك والع المامت

122 رہیداور فاطمہ اس کا منہ ویکھتی رو گئی تھیں۔ انہیں اس سے اسے شدید رومل ي توقع نيس تحي-

"ديكمومول! تم ايموفتل (جذباتي) بورى بور" ربيد في كي كيفش كى عراس فے ربيدكى بات كات وى۔

مهمي نبيس تم لوك ايموشل مورب مور بي جس محض كي هل و يكنا نبين جا ہتی ۔ اس کی بیوی بن کر کھیے روسکتی ہوں۔ اس اس سے شادی کرنے کے بجائے جان دینا زیادہ بہتر جھتی ہوں۔ میرے دل ٹس اس کے لیے کتنی نفرت ہے بیتم مجھی نہیں مجھ سنتيں۔ وہ اذبت وہ تکليف وہ والت صرف مجھے افعاني يزي تھی۔ وہ تمبارے ساتھ ہوا " - पुरुष्य = १ कि. की हिंदी

"مول! میں جائتی ہوں تم اس سے بہت نفرت کرتی ہولین اپنے کے \*・テナリナムリ

"ربیدایل کول سوچوں اس کے بارے ش او جہم میں جائے۔ مجھے کی نے کی کوئی پروائیں ہے۔ میں ہر قبت پر اس سے چھارا عاصل کر اوں گ جا ہے تم اوك ميري مدوكره يا تدكره."

"مول اتم اسيخ يكو مار والوك ؟"

"اس ك ياب في بحى تو يحي مار ذال تقانا- كياس في جي يرزم كمايا تقابير على اس بررم كول كرول- شي افي آستين عن ايك اورساني كول يالول-"اس ك یاس دبیدگی بریات کا جواب تھا۔

" آئل دير ع تجهاري يا تميس ري مون داب تم ماري بات سنو- اين جالى كى ذمدوارتم خود مو" فاطر نے يك دم بولنا شروع كر ديا۔ مول كو يسے اسين كا لول ير

"قاطمه اليقم كهدري جوج"

" الله يد شرك كهدرى مول عقر في كول الى دوستول ك كيفريدار عالان شروع کر دیا تفا۔ کیوں اس کے منہ پرتھیٹر مارا تفا۔ اگرتم ایک نفنول ی بات پر اس ہے

جڪزا مول شائيتين تو آج اس حالت ميں نه ہوتيں۔ جمهيں اپني ذلت اور رسوائي کا احساس بالكن اسفند كے ليے كيا كهو كى - عزت صرف عورت كى تيل موتى - مردكى جى ہوتی ہے۔ تم نے بھی اے ذکیل کیا تھا اور تہاری مکل نے تی اے بوقدم افغانے پر مجنور کیا تھا۔ تمہاری دوستول نے حمیس ایک غلط بات پر اکسایا۔ تم نے اورا وہ کام کر والا - ہم حمیس سیدها راست دکھا رہے ہیں۔ تمہاری مجھ میں ماری بات تیں آ رای۔ مجھ لَنَا بِ-تَهِينِ الْجِي بِمِي مُقَلَّ نِينَ آئي -تَم فَ ايْنَ فَلَعْي عَلَيْ يَهِم الْجَهِينِ الْفِي زندگی بچانے کا ایک موقع مل رہا ہے اورتم اس سے قائدونیس اشانا جاہتیں۔ اسفندنے اكر تميين افواكرك ذلالت كاجوت ديا تفاتو اين يح كو ماركرتم كون ك اعلاظر في كا مظاہرہ کردہی ہو۔ قاطمہ بہت غضے شی تھی مرمول یک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔

"من اعلاظرف بول عي نيس تو اعلاظرفي كا مظامره كمال حكرول- شي اس سے شادی تو سمی قیت برئیس کروں کی بال تم لوگوں کا یو جو ختم کرنے کے لیے خود کو فتم كر ليتى بول-"وہ تيزى سے كرے كى كمركى كى طرف جلى كى ۔ ليكن اس سے يہلے ك وه چلاكك لكاتى ويد في است كر ليا تما اور زوروار تعير ماركر دور وعلى ديا- ان 一色色がかなしいか

" تم يرصد و درى موجمين - تهارى وجد سے جارى داتوں كى نيندي او كى یں اورتم امارے کرے کی کھڑی سے چھلا تک اگا کرخود کئی کرنا جا ای ہوتا کہ امارا کیریر فتم ہو جائے ہم سی کو منہ دکھائے کے قابل نہ رہیں۔ہم تمہارامستقبل بھانا جاہے ہیں اورتم جارامتعتبل جاه كرنا جائت مو-"

چول ہوئی سائس کے ساتھ کوئی بند کرتے ہوئے رہیدنے اس سے کہا تھا۔ مول یک وم چھوٹ چھوٹ کر روئے گئی۔" آئی ایم موری شی نے سوچا تیل تھا کہ میری خود کئی کا تیجہ تم لوگوں کے لیے اتنا تکلیف دہ ہوسکتا ہے۔ تم دونوں کے جھ پر بے شار احسانات ہیں اور میں احسان فراموش نبیس ہوں۔ شریکل میں دارلامان چلی جاؤل گی۔" ربیداس کی بات یر ایک بار پر برک انفی-"وبال جا کرکون ی امان ال جائے کی مہیں؟ وہاں تو اس سے مجی بوے درندے بیل وہاں کس کس سے بجدی۔"

بن آك دار تا خامت

زندگی میں کھونیس ملنا چاہیے اسفند حسن! کھی بھی نیس۔ میری طرح خالی ہاتھ ہو جانا چاہیے جہیں بھی۔ میری طرح ذات اور رسوائی ملنی چاہیے جہیں۔ میری طرح تمہارے سارے خوابوں کو دھواں بن جانا چاہیے۔ مجھے اپنی زندگی میں نیس لائے تم عذاب کو لائے ہو۔ میں جہیں بتاؤں کی سب سے اور والی سیڑھی سے منہ کے بل گرنا کیا لگتا ہے۔''

اسفند کے خلاف اس کے ول اور دیاغ کا زہر پڑھتا جارہا تھا۔ وہ ساری رات سی آگ کی طرح بجڑ کتی رہی۔

وہ دوسرے دن مینج دی بیج آیا۔ اپنی جائی ہے قلیت کا دردازہ کول کر وہ کھانے کے جوہ ڈیے این ہے قلیت کا دردازہ کول کر وہ کھانے کے چوہ ڈیے لیے اعدرآیا۔ وہ ای کے انتظار میں ٹی وی لاؤ نج میں بیشی ہوئی اس کے ایک ایک لوے کے لیے دونوں کی نظری ملیس چروہ نظریں چاتا ہوا کچن کی طرف چلا گیا۔
"تم نے اپنے پاس اس فلیت کی دوسری جائی کیوں رکھی ہے؟۔"اس کے کچن کے ایس سے باہر آتے ہی مول نے تیز آ داز میں اس سے بوچھا۔ وہ ٹھک گیا۔ جرت سے اس نے مول کا چرہ در کھا۔

"مرف افي مولت كے ليے؟"

" کیکن شن میں جا ہتی تمہارے پاس اس فلیٹ کی کوئی دوسری جا لی ہو۔ میں تم پر انتہار نیس کر شکتی ہوں۔" مول کا لہجہ ہے حد سلخ تھا۔

اسفندنے اس کے چرے سے نظر بٹال۔ یکھ دیر تک وہ یکھ یو لنے کی کوشش کتار ہا گراس نے کہا۔

" در کھومول! بیں "" مول نے اس کی بات کاث دی۔

"اپٹی گندی ذبان سے میرا نام مت او "اسفند کا چیرہ یک دم سرخ ہو گیا۔ "اگر میری زبان حہیں گندی گئی ہے اور میں حمیں اس قدر ناپند تھا تو پر جہیں جھ سے شادی نیس کرنا جا ہے تھی۔"

" میں جہیں ناپندنیس کرتی ہوں۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور بید شادی اور بید شادی اور بید شادی اور بید شادی اسے فیس ہوئی مجد جبور کیا گیا تھا۔ ورند میں وہ سب کھی فیس بھولی ہوں جو تم فیس سے میرے ساتھ کیا تھا۔"

"اتو یس کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ اس کی سکیاں اور تیز ہوگئی تھی۔
"مول احمیس اپنی زندگی بچانے کا ایک موقع مل رہا ہے پھر اس کو کیوں گوا
رہی ہو۔ ہم تم سے بیاتو نہیں کہدرہے کہ تم ساری عمراس کے ساتھ بندھی رہنا۔ ہم تو وقتی
طور پر اس سے شادی کا کہدرہے ہیں کم از کم فی الحال تو بیآ دی تہارے تحفظ کا واحد
ذریعہ ہے بعد میں تم اس سے طلاق بھی لوتو بھی کوئی تم پر اب کی طرح انگلی ٹیس اٹھا
سکے گا اور تمہارے بچے کو بھی اس کا نام فے گا اور تم طلاق لیتے ہوئے اس کو چھوڑ نا چاہو
تو اس کے باپ کے پاس چھوڑ سکتی ہو۔ لیکن کم از کم فی الحال تو اپنے آپ کو اس مصیبت
سے گاڈ۔"

وہ بے بی سے ان دونوں کا چرہ و کھنے گی۔ "اگر تمہیں ہم سے ذرا بھی مہت ہے تو تم ہماری بات مان لو۔" فاطمہ نے بات کرتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیئے۔اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سرتھام لیا۔

دو دن بعد اسفند کے دوست کے فلیٹ پر اسفند کے ساتھ اس کا تکائ ہو گیا تھا۔ سارے انتظامات اسفند نے بی کیے تھے۔ ربید اور فاطمہ نکائ کے بعد شام کک اس کے پاس اے تسلیال ویتی رہیں۔ وہ خالی ذہن کے ساتھ ان کے چیرے دیکھتی رہی۔ شام کو وہ دونوں چلی گئی تھیں۔ ان کے جانے کے چیحہ دیر جعدوہ آیا تھا۔

"بيقليث كى چايال يل-رات كى كھانے كے ليے وكا يجزي لاكريم نے وقت كى اور چيزى لاكريم نے وقت موتو كى اور چيزى الاكريم اور چيزى الادول كار بيل بر چيز موجود ہے۔ اگر كى اور چيزى كى ضرورت موتو لست منا دينا۔ بل جمہيں كل لادول كا۔ ش اب جا رہا ہوں تم ورواز ہ لاك كرلو۔ بي مسح آدل كار "

وہ اے میں ہدایت وے کر اس کا جواب سے یغیر فلیٹ سے چاہ گیا۔ اس نے فلیٹ کا دروازہ لاک کر لیا تھا۔ والی بیڈ روم ش آ کر اس نے پہلے کی طرح کھنوں میں مند چھیا لیا تھا۔ ویک بار پھر اس کے دماغ کی اسکرین پر ابجر نے گئے تھے اس مند چھیا لیا تھا۔ چھلے چند ماہ ایک بار پھر اس کے دماغ کی اسکرین پر انجر نے گئے تھے ایک ایک چیرہ۔ ایک آیک منظر جھیے اس کے ذہن پر انتش تھا۔ وجہیں ایک ایک چیرہ۔ ایک آیک منظر جھیے اس کے ذہن پر انتش تھا۔ وجہیں

بس إك والح تدامت

زندگی میں پھونیس ملنا چاہے اسفند حسن! کچھ بھی نہیں۔ میری طرح خالی ہاتھ ہو جانا چاہے جہیں بھی۔ میری طرح ذات اور رسوائی ملنی چاہے جہیں۔ میری طرح تمہارے سارے خوابوں کو دھواں بن جانا چاہے۔ مجھے اپنی زندگی میں نہیں لائے تم عذاب کو لائے ہو۔ ہیں تمہیں بتاؤں گی سب سے اور والی سیڑھی سے منہ کے بل گرنا کیسا لگتا ہے۔"

اسفند کے خلاف اس کے دل اور دہائع کا زہر پردھتا جارہا تھا۔ وہ ساری رات سی آگ کی طرح بھڑکتی رہی۔

وہ دوسرے دن مینج دی بیج آیا۔ اپنی جائی ہے قلیت کا دردازہ کول کر وہ کھانے کے جوہ ڈیے این اور دائرہ کول کر وہ کھانے کے چوہ ڈیے لیے اعدرآیا۔ وہ ای کے انتظار میں ٹی وی لاؤ نج میں بیشی ہوئی اس کے ایک لوے کے دونوں کی نظری ملیس چروہ نظریں چاتا ہوا کچن کی طرف چلا گیا۔
"تم نے اپنے پاس اس فلیٹ کی دوسری جائی کیوں رکھی ہے؟۔" اس کے کچن کے باہرآتے ہی مول نے تیز آ داز میں اس سے پوچھا۔ وہ ٹھک گیا۔ جرت سے اس نے مول کا چرہ در کھا۔

"مرف الي مولت كي ليدا"

" لیکن شرقیس جاہتی تمہارے پاس اس فلیٹ کی کوئی دوسری جائی ہو۔ میں تم پر اختبار نہیں کر سکتی ہوں۔" مول کا لہجہ بے حد سلح تھا۔

اسفندنے اس کے چرے سے نظر بٹال۔ یکھ دیر تک وہ یکھ بولنے کی کوشش کتار ہا گار اس نے کہا۔

ودر کھومول! مل " مول نے اس کی بات کاث دی۔

"اپنی گندی زبان سے میرانام مت اور" اسفند کا چیرہ کی دم سرخ ہو گیا۔
"اگر میری زبان حبیں گندی گئی ہے اور میں حبیں اس قدر ناپند تھا تو بھر
حبیں جمھ سے شادی تیں کرنا جا ہے تھی۔"

"على حبين ناليندنيس كرتى بول- من تم عفرت كرتى بول اوربيشادى اوربيشادى عن من من عن فرت كرتى بول اوربيشادى المرضى عن فيل مولى في مجود كيا كيا تقا- ورند من وه سب كي فيس بجولى مول جوتم في مرك ساتھ كيا تقا-"

"اتو ش کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ "اس کی سکیاں اور تیز ہوگئی تھیں۔
"مول اجمہیں اپنی زندگی بچانے کا ایک موقع مل رہا ہے پھر اس کو کیوں گوا
رہی ہو۔ ہم تم سے بیرتو نہیں کہدرہے کہ تم ساری عمراس کے ساتھ بندھی رہنا۔ ہم تو وقتی
طور پر اس سے شادی کا کہدرہے ہیں کم از کم فی الحال تو بیر آ دی تہارے تحفظ کا واحد
ذریعہ ہے بعد بیس تم اس سے طلاق بھی لے لوتو بھی کوئی تم پر اب کی طرح انگلی نہیں اٹھا
سکے گا اور تمہارے بیچ کو بھی اس کا نام فے گا اور تم طلاق لیتے ہوئے اس کو چھوڑ نا چاہو
تو اس کے باپ کے پاس چھوڑ سکتی ہو۔ لیکن کم از کم فی الحال تو این آ پ کو اس مصیب

وہ بے بی سے ان دونوں کا چرہ و کھنے گئی۔ "اگر تمہیں ہم سے ذرا بھی مبت ہے تو تم ہماری بات مان لو۔" فاطمہ نے بات کرتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیئے۔اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سرتھام لیا۔

دو دن بعد اسفند کے دوست کے فلیٹ پر اسفند کے ساتھ اس کا تکائ ہوگیا تھا۔سارے انتظامات اسفند نے بی کیے تھے۔ ربید اور فاطمہ تکائ کے بعد شام بک اس کے پاس اے تسلیال دیتی رہیں۔ وہ خالی ذہن کے ساتھ ان کے چیرے دیکمتی رہی۔ شام کو وہ دونوں چلی تحقیں۔ان کے جانے کے چچھ دیر بحد وہ آیا تھا۔

"بيقيت كى جايال ين- رات كى كان كى ليك يك يخد ين لاكريس في الله كريس في الله كريس في الله كريس في الله كريس في الله عن الله الله عن ال

وہ اے میہ ہدایت وے کر اس کا جواب سے بغیر قلیت سے چاہ گیا۔ اس نے فلیٹ کا دروازہ لاک کر لیا تھا۔ والیس بیڈروم شی آ کر اس نے پہلے کی طرح مکنوں میں مند چھپالیا تھا۔ وکھلے چند ماہ ایک بار پھر اس کے دماغ کی اسکرین پر امجر نے گئے تھے اس کے دہائ کی اسکرین پر امجر نے گئے تھے ایک ایک بات ایک ایک چیرہ۔ ایک ایک منظر جیسے اس کے ذہان پر لفش تھا۔ وہنمیس

قرا بناؤ كيا كرو عرقم؟ بولوكيا كرو عرايا"

وہ کیک دم چلانے تھی تھی۔ استندنے بے بی سے اسے ویکھا پھر سامنے پڑی نیمل پر فلیٹ کی چابی چینکتے ہوئے تیزی ہے فلیٹ سے چلا گیا۔ جند

اس دن کے بعد دوبارہ دونوں میں بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہرروز چند منٹوں کے لیے وہاں آتا اور ضرورت کی چیزیں چھوڑ کر چلا جاتا مول سارا دن اس قلیت میں بند راتی۔ فاطمہ اور ربیعہ روزاند ایک ڈیزھ گھنٹ کے لیے اس کے پاس آتی تھیں اور وہ وقت بنی چک کی طرح بنی بند جانور کی طرح بنی بند جانور کی طرح بنی روم بالکونی الاؤنج اور پی طرح گزر جاتا پھر باتی سارا وقت وہ پنچرے بین بند جانور کی طرح بنی روم بالکونی الاؤنج اور پی کروں میں گزارتی۔ اے اپنا گھر اور لوگ بے تھا شا یاد آتے۔ اے باد آتا۔ اس کے بھائی کس طرح اس کی خار الحمایا کرتے تھے کس طرح اس کی چھوٹی خواہش کو پورا کرتے تھے۔ اور ہر یاد جسے اس کا گلا دیائے گئی اس کی چھوٹی خواہش کو پورا کرتے تھے۔ اور ہر یاد جسے اس کا گلا دیائے گئی ادر شوخیاں یاد آتے اے ان کی شرارتی ادر شوخیاں یاد آتے اے ان کی شرارتی ادر شوخیاں یاد آتے اے ان کی شرارتی ادر شوخیاں یاد آتے گال بھگوتی رہتی۔ اور شوخیاں یاد آتے گال بھگوتی رہتی۔ اور ہر بن حتا جا رہا تھا۔ اور اس میں کا ڈ مد دار بھی ایک گئی ہے۔ سب اس کی وج سے ہوا ہے۔ "

 وہ عجیب سے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھتا رہا گھر اس نے ایک گہری سانس کے کراس کے چیرے سے نظر بٹالی۔

"من بر: جانا ہول۔ تم نے وہ سب کھیٹیں بھلایا ہوگا۔ وہ سب کھ بھلانا اتنا آسان بھیٹیں لین میں تم سے ایکسکوز کرتا ۔۔۔۔"

" بجے تہارے ایک کوز کی ضرورت نہیں ہے اور بھے سے آ کدہ بھی بھی ایک کوز مت کرنا۔" مول نے تیز آ واز ش اس کی بات کاٹ وی۔

" بین مانتا ہوں۔ بین نے ایک خلطی ..... "اس نے دوبارہ اس کی بات کاف دی۔ " وہ کوئی غلطی نییں تھی۔ وہ تنہارا سوجا سمجھا متصوبہ تھا۔"

رونہیں۔ بی نے یہ سب صرف وقی اشتعال بی آ کرکیا تھا آگر ہے سب غفے
کی حالت بی نہ ہوا ہوتا تو تم تین دن دہاں رہی تھیں۔ بی دوبارہ بھی تہارے پاس
آ تا لین بی نیس آیا آگر میرا خصرای رات سے پہلے ختم ہو جاتا تو بی تہیں ای طرح
دائیں چھوڑ آ تا۔ بی ایا آ دی نیس ہول جو کی تورت کی عزائے نہ کرے لین بی نیس
جانا۔ یہ سب پچھ کیے ہوگیا۔ بی اس رات کے بعد سے ٹھیک سے سوئیل پایا تم بھے
جانا۔ یہ سب پچھ کیے ہوگیا۔ بی اس رات کے بعد سے ٹھیک سے سوئیل پایا تم بھے
درخواست کرتا ہوں کرتم جھے معاف کردد۔"

مول کا دل چاہا تھا اس کے ہاتھ ٹس تیزاب کی ہوتل ہواور وہ اس کے چیرے کو اس سے منح کر دے۔ اب فکست خوردگی تھی۔ اس کے لیج ٹس تب کیا تھا۔ اب عدامت تھی اور تب ۔ تب فخر تھا۔ غرور تھا' اب سرجھکا ہوا تھا اور تب ۔۔۔۔۔

" تم اب ساری زندگی بھی میرے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے رہوتو میں تہمیں معاف نہیں کردں گی۔ تم اس قائل نہیں ہو کہ تہمیں سعاف کیا جائے۔ میری دعا ہے کہ تہماری بنی ہواور اس کے ساتھ بھی بھی سب پکھ .....

اسفند نے بہت ٹیز آوازش اس کا جملہ کاٹ دیا۔" تم اسک باتی مت کرد۔ ایبا مت کہو۔"

" كول شكول من كول كيد ايك بارتين بزاد باركول كي-كيا كراو ك

آئ تمبارے دوست کے باپ سے خرید چکا ہوں۔ کل تک اسے خالی کر دو۔ اپنی میاشیوں کے لیے خودرد پید کماؤ تم ان او کیوں پر نہیں اڑا سکتے۔''

وہ چند محے زرد چیرے کے ساتھ باپ کو دیکھٹا رہا گھر ہونٹ کا نے ہوئے دروازے کے طرف بڑھ گیا۔

"ميرى آفرانجى بھى وين ہے۔تم جب جاہواس لڑكى كوطلاق دے كرواليس آكتے ہوتھيں ہر چيزمل جائے گی۔"

وہ دروازہ کھول کر باہرنگل آیا۔ وہ بالکل خالی الذہ ہی کے عالم میں تھا۔ اس کی سے بین نہیں آرہا تھا وہ کیا کرے۔ کس کی عدو مائے۔ اے اپنے مال باپ پر خصر آیا تھا۔ یہ سب اس کے لیے خلاف توقع نہیں تھا گراہے بیتو قع نہیں تھی کہ اس کی شادی کی خبر اس کے باپ تک اتنی جلدی پہنچ جائے گی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے اپنے مارے ڈبر اس کے باپ تک اور پھر اپنے گھرے نگل آیا۔ اس نے ایک فی ک اوے راشد کو مان کیا۔

اسفند نے شکریہ ادا کرتے ہوئے فون بند کر دیا۔ ساں صن علی نے اس معاملے پر اس سے بات کرنے میں کوئی عار محسوں نہیں کیا تھا۔ اور اس وقت انہیں شاید زندگی کا سب سے برا جھڑکا لگا تھا جب اسفند نے ان کے استفسار پر انکار یا تروید کرنے کے بجائے اپنی شاوی کا اعتراف کر لیا تھا۔ حسن علی کو جیسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا گر جب انہیں یقین آیا تو وہ جیسے آگ بگول ہو گئے تھے۔ کانوں پر یقین نہیں آیا تھا گر جب انہیں یقین آیا تو وہ جیسے آگ بگول ہو گئے تھے۔ انہیں کانوں پر یقین نہیں اس طرح کا کارنامہ کرنا تھا تو تمہیں نوشین سے مظلی کرنے کی کیا

مرورت تحی." مرورت تحی."

"آپ نوشین سے میری متلی فتم کر دیں۔اس شادی کے بعد اب کسی اور رشتہ کی منجائش نہیں رہی۔"

"" تم كون ہوتے ہو يہ كہنے والے تم مطلق كهيں اور كروشادى كهيں اور كوشادى كهيں اور كين اگر تم اس فيلى بيں دريتا چاہ ہے ہوتو كل شام تك اچھى طرح سوج لواور اس لڑكى كوطلاق دے دو۔ "
حسن على نے چندلحوں بين اپنا فيصله سنايا تھا اور اٹھ كر چلے گئے تھے۔ دوسرے دن شام كو انہوں نے چر اسفند كو بلواياً۔ "چركيا فيصلہ كيا ہے تم في دوسرے دن شام كو انہوں نے چر اسفند كو بلواياً۔ "چركيا فيصلہ كيا ہے تم في انہوں نے جم اسفند كو بلواياً۔ "چركيا فيصلہ كيا ہے تم في انہوں نے اس كے بیشتے ہى ہو چھا۔

"پایا! آپ جانے ہیں۔ ش نے کیا فیصلہ کیا ہے۔" اس نے دھے کہ شی سرجھائے ہوئے کہدویا۔ حسن علی کا چرو سرخ ہو گیا۔

" تہمارے سامنے صرف دو رائے ہیں۔ سامنے تعبل پر طلاق کے کاغذات پڑے ہیں اور ایک بلینک چیک ہے۔ پیچز پر سائن کر دو اور چیک میں جتنی رقم چاہے مجرو اور اس لڑکی کو بھیج دو اور دوسرا راستہ ہے میہ کہتم اس گھرے چلے جاؤ۔"

اسفند سے ہوئے چرے کے ساتھ افیلی ویکنارہا پھر وہ اٹھ کر گزا ہو گیا۔
" پایا! بن دومرا راسٹہ افتیار کروں گا۔" وہ کمرے سے جانے نگا۔
" انٹی اائم آمت بنو۔ ایک دفعہ پھرسوچو۔" اس کی گئ نے اس جاتے ہوئے دوکا۔
می ! بین اپنا فیصلہ بدل نیس سکتا۔ وہ جھکے ہوئے کیچ بین بولا۔
" ٹھیک ہے۔ تم فیصلہ نیس سکتا۔ وہ جھکے ہوئے کیچ بین بولا۔
" ٹھیک ہے۔ تم فیصلہ نیس بدلو کے تو مت بدلولیکن پھر اس گھر سے پچھ بھی اس کے رہے ہوئے بھی اس کا دوہ جمل میں بالو سے اور کی اس کا در کھا ہوا ہے۔ وہ بھی

رات کو وہ بیڈ روم میں سونے کے لیے چکی گئی اور وہ خانی ڈرائنگ روم میں اپنے خریدے ہوئے میٹراں کو بچھا کر اس پر لیٹ گیا۔ اس کی آ کھوں میں دور دور تک نیڈ نیدس تھی۔ آ کھیوں میں دور دور تک نیڈ نیدس تھی۔ آ کھیوں کو اندھرے میں کمرے کی چیت و کھنے کی کوشش کرتا رہا۔
"تم نے میرے ساتھ ہے سب کیوں گیا؟ اس طرح بھے بے وقوف کیوں بنایا۔
میں ہمیشہ ہر معالمے میں تمہارے ساتھ فیئر رہی ہوں پھرتم نے اسفند! تم نے میرے ساتھ اس طرح کیوں کیا۔" اس کے کانوں میں کسی کی سکیاں کو نیخ گئی تھیں۔
ماتھ اس طرح کیوں کیا۔" اس کے کانوں میں کسی کی سکیاں کو نیخ گئی تھیں۔
دو دن میلے نوشین نے اے فون کیا تھا۔ شایدمی نے اے فون کر کے اس کے دور دن کیا تھا۔ شایدمی نے اے فون کر کے اس کے

اعتراف کے بارے بیل بتایا تھا۔ "متم ایسے نہیں تھے اسفند! تم تو مجھی بھی ایسے نہیں تھے۔" وہ بلکتے ہوئے کہد ماہ تھی۔

" ہاں پہلے نہیں تھا اب ہو گیا ہوں۔ نوشین! تم مجھے معاف کر دو اور آئندہ آئندہ بھی میرے ساتھ کوئی رابط کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ بھی تبہارے قابل نیش رہا ہوں۔ تہریس جھ سے بہت بہتر' بہت اجھے انسان مل سکتے ہیں۔ میرے جیسا تحرڈ ریٹ اور تحرڈ کائل فخص تبہارے لاکن نیش تھا۔ " اس نے اے یہ کیہ کرفون بند کردیا تھا۔

پھر بہت دریک فون کی خل جی رہی لیکن اس نے ریسیور فیلی اضایا۔ پھر وہ

اس کے گھر آئی تھی لیکن وہ اپنے کمرے سے فیل نظا۔ وہ بہت دریتک اس کے کمرے

کے دروازے پر وسک ویتی رہی اور وہ کسی پھر کے جسمے کی طرح راکگ چیئر پر جھولانا
رہا۔ اس جی آئی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے اپنا چرہ دکھا تا۔ اس کے سامنے آتا۔ اس سے

بات کرتا۔ وہ مایوں ہو کر روتی ہوئی چلی گئی تھی۔ وہ ساری رات اپنے اور توشین کے

بارے ش سوچیا رہا۔ اس کا چیرہ بار بار اس کی آگھوں کے سامنے آتا رہا۔ اس کی ہا تھی

"میر مخض کو اپنی غلطی کا کفارہ اوا کرنا ہوتا ہے۔ میری غلطی کا کفارہ ہیہ ہے کہ بچھے تم شاملو۔ میں ساری زندگی اس چیز کے بغیر ربوں جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔" اس شام جب وہ فلیٹ پر آیا تو کافی پریٹان تھا۔مول اس وقت کھانا کھا ری تھی۔ وہ بے مقصد اوھر اوھر پھرتا رہا جب اس نے کھانا ختم کر لیا تو وہ اس کے پاس آیا۔ ''تم اپنی چیزیں پیک کراؤ ہم مجج بیدفلیٹ چھوڑ ویں گے۔'' مول نے پچھ جران ہوکراہے دیکھا گر پچھ بوچھانیس۔

" کل ہم آیک دومرے فلیت پی شفٹ ہو جا کی گے۔ پی تم پر پچھ یا تیں اواضح کر دینا چاہتا ہوں۔ میرے دالدین کو بیری شادی کا پا چل کیا ہوا ہوا ہوں نے گھر استحار کا با چل کیا ہے اور میں نے گھر پچھوڑ دیا ہے یا بیہ بچھ لو کہ انہوں نے بچھے گھر سے نکال دیا ہے۔ میرے پاس اب صرف چند ہزار روپے ہیں اور وہ بہت عرصہ نہیں چلیں کے جب تک میرے پاس روپ تھا۔ میں نے جمہیں ہرا سائش دینے کی کوشش کی۔ اب میرے پاس روپ نہیں ہواس لے میں حمہیں بہتے کی طرح سیولیات فراہم نہیں کر سکوں گا۔ لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ حمہیں پہلے کی طرح سیولیات فراہم نہیں کر سکوں گا۔ لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ حمہیں پہلے کی طرح سیولیات فراہم نہیں کر سکوں گا۔ لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ حمہیں کی جن کی تہ ہو بھر حال حمہیں پچھو ندا دقت گزارتا پڑے گا۔"

وہ اپنی بات کھل کر کے اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا مگر وہ کسی رقبل کے اپنے رقائد نگار کرتا رہا مگر وہ کسی رقبل کے اپنے رقائد نگار نجل سے بیٹن اٹھا کر پکن میں چکی گئی۔ وہ بے ولی سے وہ سامان پیک کرنے لگا جو وہ وفکا فو نگا خرید کر لاتا رہا تھا۔

اگلی منح وہ راشد کے ساتھ نیا فلیت و کھنے گیا۔ وہ کمروں کین باتھ روم اور شیرس پر مشتمل وہ فلیت اس کے لیے کائی تھا۔ یہ فلیت پہلے فلیت کی طرح فرنشڈ نہیں تھا لیکن پکھے شدہ ہونے سے بچھ ہوتا بہتر تھا۔ وہ پہر تک وہ اپنا تھوڑا بہت سامان سے فلیت میں منطل کر چکا تھا۔ اپنے والت میں موجود رقم ہے اس نے ضرورت کی پکھ اور بنیاوی میں منظل کر چکا تھا۔ اپنے والت میں موجود رقم ہے اس نے ضرورت کی پکھ اور بنیاوی پیزی فرید یں پھر وہ ماشد کی گاڑی میں مول کوئی جگہ لے آیا تھا۔ وہ خود ہی اس تھوڑ ہے بہت سامان کو فلیت میں سیت کہتا رہا۔ مول کس تماشائی کی طرح اس کی سرگرمیاں و پکھتی رہی سامان کو فلیت میں سیت کہتا رہا۔ مول کس تماشائی کی طرح اس کی سرگرمیاں و پکھتی رہی استفاد کے چرے کی شجیدگی اور پریشائی اسے ایک جمیب سامکون پہنچا رہی تھی۔ رہی استفاد کے چرے کی شجیدگی اور پریشائی اسے ایک جمیب سامکون پہنچا رہی تھی۔ ''اسفند سے پر تیار تھے وہ آئ آن ایک ویکنا تک نبیس جو جاتا ہے کہ کل تک

ال نے اپنی آ تھوں پر بازور کتے ہوئے سوچا۔

اسکے چند دنوں میں اس نے ایک نائٹ کائے میں جاب ڈھونڈ لی۔ چند ہفتے اس نے دہاں کام کیا اور پھر اس کے جیچ ذشروع ہو گئے۔ وہ تین ہفتے جیچ ذیس معروف رہا۔ چیز نے دہاں کام کیا اور پھر اس کے جیچ ذشروع ہو گئے۔ وہ تین ہفتے جیچ ذیس معروف رہا۔ چیز نے اور خوش ہوئے ہوئے کے بعد اس نے ایک بار پھر مختلف جگہوں پر جابز ڈھونڈ فی شروع کر دیں۔ اپنے دوستوں کے ڈریعے سے وہ جہاں بھی جاب ڈھونڈ تا وہاں سے بہت جلد حسن علی اس فارغ کروا دیتے۔ اس نے تنگ آ کر دوستوں کی مدد لینا چھوڈ دیا۔ ایک چوڈ دیا جھوڈ دیا۔ ایک پارٹ ٹائم جاب اس داشد نے دلوائی ہوئی تھی۔ ایک اکیڈی کے ذریعے اس نے بکھ ٹیومئز طاصل کرلیں اور دات کو وہ اس نائٹ کائے میں پڑھاتا تھا لیکن پھر بھی وہ مطمئن نیس تھا۔ یہ سب کوئی مستقل انتظام نہیں تھا۔

اے ہر ماہ تقریباً آٹھ دیں ہزار ال جاتے تھے۔ لیکن فلیٹ کا کرایہ بل اور دوسرے اخراجات نکال کراس کے پاس صرف ایک دو ہزار پہتا تھا اور بیرقم کانی نہیں تھی۔ پہلی بار اے اعمازہ ہورہا تھا کہ روپیہ کمانا کتنا مشکل کام ہے۔ اس نے بھین اور جوافی دونوں آسائٹوں میں گزاری تھی۔ جنتی رقم اب اے کمانے کے لیے رات دی ہج تک کام کرنا پڑتا تھا۔ اس سے دوئی رقم حسن علی اے ہر ماہ جیب خرج کے طور پر دیتے تھے پھر کام کرنا پڑتا تھا۔ اس سے دوگی رقم حسن علی اے ہر ماہ جیب خرج کے طور پر دیتے تھے پھر

حسن علی ایک نامور صنعت کار تھے اور چیبر آف کامری کا صدر ہونے کی وجہ سے ان کی ہے تحاشا معروفیات تھیں لیکن اپنے برنس ش بے حدم معروف رہنے کے باوجود انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر بیشہ بہت توجہ دی تھی اور بھی حال حترین حن کا تھا۔ جو شادی سے پہلے ایک کالج میں لیکھررتھیں لیکن شادی کے بعد انہوں نے اپنی جاب چیوڑ کر پوری توجہ بچاں پر دی تھی۔ انہوں نے بھی بچوں پر بے جا پابندیاں نہیں لگا کی اور نہ بی ان پر کیریئر کے انتخاب کے سلطے میں دہاؤ ڈالا۔

اسفند کے سب سے برے بھائی نے اپنی مرضی سے باپ کے ساتھ برنس سنجالنا شروع کر دیا تھالیکن اسفند کا دوسرا بھائی میڈیکل کی تعلیم کھمل کرنے کے بعد سول

مروں میں چلا گیا تھا اور یکی کام اسفند نے کیا تھا۔ اکنائس میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے بھی باپ کے ساتھ برنس میں ہاتھ بنانے کی بجائے سول سروں میں جائے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کی بدی بہنوں میں ہے بھی دوؤاکٹر تھیں اور آیک کسی بینک میں کام کرتی تھی۔ اسان اور ایک میں بینوں میں ہے بھی دوؤاکٹر تھیں اور آیک کسی بینک میں کام کرتی تھی۔

اسفند اور اس کی ایک بہن کے علاوہ باتی سب شادی شدہ تنے اور اب جیے
اسفند کا ایک قدم اے زندگی کے سب سے بڑے بحران میں لے آیا تھا۔ وہ اپنی پوری
فیلی کا چیہتا تھا لیکن اس بیار محبت نے اے بگاڑا نہیں تھا۔ اس کی زندگی بہت سکون سے
کر ر رہی تھی اور پھر یک وم جیسے اس پڑ بر یکر آگیا تھا۔ اس کا تھوڑا سا خصراے آسان
سے زمین پر لے آیا تھا اور اب ---- اب وہ کھارہ ادا کرنا جا جتا تھا۔

دونوں کے تعلقات میں وقت گزرنے کے ساتھ بھی کوئی بہتری نہیں آئی تھی۔ مول اسفند کا کوئی کام نہیں کرتی تھی جو واحد عنایت وہ کرتی تھی وہ بہتھی کہ وہ کھانا تھوڑا زیادہ پکالیا کرتی تھی اور اسفند کے لیے اتنا بھی بہت تھا۔ وہ میج گھرے تھا اور پھر رات کے واپس آتا۔

موال سارا دن گھریں بندرہتی۔ ال نے آس پال کے قلیت دالوں ہے کوئی البلانیں رکھا تھا دو نہیں جاہتی تھی کہ کوئی ال کے گھر آئے۔ ال کے بارے بی پجھ دابلانی رکھا تھا دو نہیں جائی گئی کہ کوئی ال کے گھر آئے۔ ال کے بارے بی پجھ بانے کی کوشش کرے۔ جول جول ڈلیوری کے دن قریب آرہے تھے۔ اسفند ہے ال کی نفرت بی اشافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسے بیسوج کر وحشت ہورہی تھی کہ دو اسپنے بیچ کو کیے دیکھے گئے۔ کیسے جھوٹے گی۔ کیسے جول کرے گی۔ ابعض دفعہ اسے بیسوج کر کھن آئے گئی کہ اس نے اس کی زندگی جاہ آئے تھی کہ اس کے زندگی جاہ کر دی تھی گر اب ان کی آئد دردفت بیں کردی تھی۔ فاطمہ اور رہید اب بھی اس کے بیاں آئی تھیں گر اب ان کی آئد دردفت بیں

اس نے ایک تھی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ اکمو بیٹر میں اس نے کہلی بارا پنی بیٹی کا چیرہ و یکھا اور چرزس نے اس کی بیٹی کو اس کے باتھوں میں تھا دیا۔

"آپ كى بني بہت خواصورت ہے۔ آپ كو ديكو كرسوج رتى ہول۔ اے تو خواصورت ہونا ہى تھا۔" اس نے زس كو كہتے سنا۔ وہ بہت خور سے اپنی بني كا چرہ و كيليے لگا۔ اور پھراس كى آتھوں میں ہے اختیار آنسوآ گئے۔ اس نے اپنے كيلياتے ہونئوں كو تختی ہے بھینج لیا۔ بہت نری ہے اس كا ماتھا چوم كر اس نے اسے سینے ہے لگا لیا۔ وہ كسمانے گئی۔

زی نے آگے بڑھ کر اس کی بیٹی کو لے لیا۔ پھر رہید اور فاطمہ کے ساتھ وہ مول کے پاس بھی گیا۔ وہ نیندآ ورادویات کے زیر اٹر سور دی تھی۔ ورنداے سامنے و کی کر وہ پھٹ پڑتی۔ وہ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کروائیں آگیا تھا۔

مول بہت زیادہ دن پکی نے نفرت نیں کر پائی۔ تیسرے دن اس نے روتے ہوں کہ جوے اسے گود میں لے نیا تھا۔ اس کے دل میں اسفند کے لیے نفرت تھی لیکن اپنی بنی کے لیے نفرت نیس رہ پائی۔ رہیداور فاطمہ کی طرح اسفند نے بھی سکون کا سالس لیا تھا۔ پند دن ہا پہل میں رہ کر وہ گھر آ گئی تھی اور اسفند کے لیے اس کے تیور پہلے ہے بھی زیادہ پر کرتی اور پھل میں رہ کر وہ گھر آ گئی تھی اور اسفند کے لیے اس کے تیور پہلے ہے بھی زیادہ پر نی اور پھل دفعہ جب وہ زائی کو اور اسفند کی بھوے باہر ہوتا جا رہا کو افغانے لگنا تو وہ اس ہاتھ دگانے نہ دیتی۔ اس کا رویہ اسفند کی بھوے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ بعض دفعہ اس کا دل چا ہتا کہ وہ خود کئی کرلے۔ وہ صرف اس آ رام وآ سائش دیے تھا۔ بعض دفعہ اس کا دل چا ہتا کہ وہ خود کئی کرلے۔ وہ صرف اس آ رام وآ سائش دیے کیے رات گئے تک کی جانور کی طرح کام کرتا رہتا تھا اور وہ پھر بھی اس معاف کرنے یہ تیار نہیں تھی۔ یہ تیار نہیں تھی۔

آئیں ولوں اس کا ی اٹیں ایس کا رزائ آؤٹ ہوا تھا اور وہ ساتویں پوزیشن کے کر کامیاب ہوا تھا۔ ایک سال میں یہ پہلی خوش خبری تھی جواسے ملی تھی و پھیلے سال میں کی تئی ساری مونت ساری ذات اے بجول گئی تھی۔ وہ ہے حد پُرسکون اور سطعتن تھا اور اس اطمینان اور سکون نے مول کے وجود میں آیک آگ بھڑکا دی تھی۔ ربیعہ اور فاطمہ نے گھر آ کراے مبادک باد دی تھی اور وہ طیش میں آگئی تھی۔

کچھ وقلنہ آ کیا تھا۔ وہ ووٹوں ہر بار اے ماضی بھول جانے کی تلقین کرتھی اور وہ آگ بچولا ہو جاتی۔

اس دن وہ آفس میں تھا جب ربید نے اے فون کر کے ہاسیل بلوایا تھا۔ اور جب ہاسیل پینچا تو اسے بینی کی پیدائش کی اطلاع ملی تھی وہ بوے بجیب سے احساسات سے دوجارہوا تھا۔

"مول كينى ع؟ \_"اس في فاطمه سے يو جما-

''وہ ٹھیک ہے۔'' اے فاطمہ کا لہجہ پکھ بجھا بجھا سا نگا پھروہ بل اوا کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس کیا تھا اور ڈاکٹر نے اسے بٹھا لیا۔

" من آپ کائل انظار کرری تھی۔ آپ کی طرف سے آپ کی صرف کیا بیٹے کے لیے کوئی دماؤ تھا؟ "

اسفند نے جیرانی ہے ڈاکٹر کو دیکھا۔"بالکل بھی ٹییں۔ آپ کو بیاس نے کہا ا

" تو پھرآپ کی سزاس قدر رو کیوں رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی بٹی کو دیکھنے اور اے فیڈ کرنے سے بھی اٹکار کر دیا۔ ہم نے انہیں سکون آ در انجکشن لگا کر سلایا ہے ورندان کی حالت اس طرح رونے سے زیادہ خراب ہو جاتی۔"

وہ لیڈی ڈاکٹر کی بات پرایک گری سائس لے کررہ گیا۔

"اگر آپ كى طرف سے ان يركوئى دباؤليس تھا تو پر انيس كيا ہوا ہے؟" داكش الحديث تھى۔

"موسکا ہے۔ اُنٹل خود تی بینے کی خواہش ہواور اس وجہ سے بیٹی کی پیدائش پر انس صدمہ پہنچا ہو بہر حال میری طرف سے ان پر کوئی پر یشر نیس تھا۔"

اس نے بہانا بنا کر ڈاکٹر کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر پتا ٹیس مطمئن ہوئی یا ٹیس لیکن اس نے مزید کوئی سوال ٹیس کیا۔ وہ سے ہوئے چیرے کے ساتھ ڈاکٹر کے آفس سے نکل آیا۔

"اسفندائم ائي عيى كونيس ويكوسي؟ \_" ربيد في است ديمية ال كها تقا-

بس إك والع تدامت

ے ملے تھ سوائے حس علی کے۔

" تو تم نے ی ایس ایس کوالیفائی کر لیا ہے؟۔" اے ویکھتے ہی انہوں نے سے اسکار ساگاتے ہوئے ہے تاثر کیج میں کہا۔

"اور اب جہیں یقین ہو گیا ہوگا کہتم میرے مختاج نہیں رہے اور میرے بغیر بھی آرام سے زندگی گزار سکتے ہو۔" ان کا لہجہ بہت سرد تھا۔ وہ خاموثی سے آئیں دیکھتا رہا۔ " تم نے اپنے نصلے میں کوئی تبدیلی کی ہے؟۔" " دنہیں۔" اس نے مختصر جواب ویا۔

"Sle 744 SP"

وه الله كمر ا موار

" پاپا! میری آیک بنی ہے۔ کیا جس خود کو تھوکروں سے بچانے کے لیے اس و مسلے کھانے کے لیے چھوڑ دوں۔"

'' بنیس۔ میں اپنی بنی کوئیں چیوڑ سکتا۔ بات اگر سرف ضد کی ہے تو ٹھیک ہے تیمرآ پ کو بنو کرنا ہے کر لیس لیکن میں اے طلاق ٹیس دوں گا۔'' دو تلخ کیج میں کیہ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔

3

پھر وہ شرینگ کے لیے اکیڈی چلا گیا تھا۔ ہر ہفتہ ویک اینڈی وہ آتا اور زاشی
کو اٹھائے رکھا۔ مول زاشی کے لیے اس کے اس التھات پر چیے جس جاتی تھی۔ اسفند
کی موجودگی میں زاشی اگر روئے گئی تو وہ اے یُری طرح چیتی۔ اسفند الجھے روکنے کے
بجائے خاموشی ہے سب پکھ دیکتا رہتا اور جب وہ اپنے ول کی ہوڑاس نکال پیکی ہوتی تو
وہ روتی ہوئی زاشی کو اٹھا تا اور باہر لے جاتا۔ اور جب وہ پچھ دیر بعد اسے والیس لے کر
آتا تو زاشی اپنے باتھوں میں کھائے پینے کی کوئی چیز کیڑے اس کی گود میں کھلکھلا رہی

" مجھے اس کی کامیابی کی کوئی خوشی نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ ناکام ہوتا تو مجھے خوشی

"مول! فضول بائن مت كرو-كياتم خوش نيس بوكداب تم بحى ايك المحى زعكى كزار سكوكى محاشرت بن تم لوكون كاكوئى مقام بوگا تمهارى بيني كو سارى آساكشات ليس كى-"ربيد في است جغر كتے ہوئے كہا تھا۔

" بھاڑ میں جا کیں ہے آ سائش ۔ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے خوش حال زعدگی نہیں چاہیے۔ مجھے ان سب آ سائشات سے نفرت ہے جو مجھے اس کے طفیل طیس کی۔"

''مول! تم سب یکی بھول کیوں نہیں جا تیں؟۔'' فاطمہ نے اس سے کہا تھا۔ ''اگر بیرسب تمہارے ساتھ ہوتا تو کیا تم بھول جا تیں؟۔'' ''بھولنے کی کوشش ضرور کرتیا۔ فاطمہ نے نظری چاتے ہوئے رہیں آ واز میں کہا۔'' ''لیکن میں بھولنے کی کوشش بھی نہیں کروں گا۔ میں سب یکھ یاد رکھوں گل اور اے بھی یاد دلاتی وجوں گی۔''

"تم الى زىرى جبتم ينالوك."

"کیا آب بیزندگی جنم نیس ہے۔" ربید نے بے بی سے اے دیکھا۔ وہ پکھ شخ "کھر بچھنے پر تیاری نیس تھی۔

立

" صن الكل تم سے بات كرنا جائے ہيں؟ \_" اس ون راشد نے اسفندكو آفس فون كر كے بتايا تھا۔

"- SU2"

" بید شرخین جانا۔ بس انہوں نے مجھ سے کہا کہ علی تم سے رابط کر کے ان کا پیغام تم تک پہنچا دول ۔"

" تھیک ہے جس کل شام کو گھر جاؤں گا۔" اس نے راشد کو مطلع کیا تھا۔ دوسرے دن وہ شام کو چھ ماہ کے بعد گھر کمیا تھا۔ سب اس سے بوی گرم جوثی

ہوتی۔اوراس کی بیائس مول کو زہر تگتی۔

زائی سے اس کا میہ سلوک اسفند کو والبرداشتہ کر ویتا تھا۔ وہ جب بھی اسے بارتی ہے اس کا میہ سلوک اسفند کو والبرداشتہ کر ویتا تھا۔ وہ بیب اسے سناتی ہے ورنہ ڈیڑھ سال کی وہ پڑی کیا مجھ عتی ہے۔ اس کی ہزار معذرتیں بھی مول کے دل کو ساف نیس کر کئی تھیں۔ وہ اکیڈی واپس جانے کے بعد میسوچ سوچ کر پریٹان ہوتا رہتا ساف نیس کر گئی تھیں۔ وہ اکیڈی واپس جانے کے بعد میسوچ سوچ کر پریٹان ہوتا رہتا کہ جب مول اس کے سامنے زاشی کو بخشے پر تیار نہیں ہوتی تھی تو اس کے بیچھے تو یا نہیں دہ اس کا کیا حشر کر دیتی ہوگی۔

بی وجہ بھی کہ دو جب و یک اینڈ پر واپس گھر آتا تو سارا وقت زاشی کو لیٹائے رکھتا۔ اے سیز کے لیے باہر لے کر جاتا۔ اس کے لیے کھلونے لاتا۔ اس کے ساتھ کھیتا۔ وہ جینے ایک دن بیس بورے ہفتے کی تلائی کر دیتا جا بتا تھا۔

زائی ہی موٹل کے بجائے اسفند سے زیادہ ماٹوی ہوگئ تھی اسے باپ کالمس زیادہ پہند تھا۔ وہ جب ویک اینڈ پر گھر آتا تو وہ اسے دیکے کرمسکرانے لگتی ہوں جیسے اس نے اسفند کو پہنان لیا ہو۔ اس کی زبان سے اوا ہونے والا پہلا نفظ بھی پاپا ہی تھا۔ اسفند کی فیر موجودگی جس زائی کے ساتھ موالی کا سلوک بہت اچھا ہوتا تھا۔ وہ اسے کود جس اشفات رکھتی اور بعض دفعہ ب افتیار ہو کر اسنے چوم لیتی۔ وہ تھی بی اتنی خوبصورت کہ اس پر ب افتیار پیار آتا تھا۔ اس نے اسپنے باپ کے سارے نفوش لیے تھے۔ وہی جیسی اس پر ب افتیار پیار آتا تھا۔ اس نے اسپنے باپ کے سارے نفوش لیے تھے۔ وہی جیسی ناک ڈارک براؤن آ تھیں بی خور ارپیکسی باریک ہوئے اور سیاہ کھنے چکدار بال جس ناک ڈارک براؤن آ تھیں بی بر براؤن بالوں کے چھے بھی تھے۔ وہ اسفند سے اس قدر مشابہت مول کو بہت تکلیف بہتی آتی تھی۔ وہ اسفند کا حل تھا۔ بعض دفعہ اس کی گردن پر بھی آتی تھی۔

4

اسفنداب این ماں باپ سے بھی ملنے جانے لگا تھا۔ مول کو طلاق دینے کے لیے ابھی بھی اس پر دباؤ موجود تھا اور اس و باؤ کی بنیادی وجہ لوشین تھی جو کہیں اور شاوی کے ابھی بھی اس پر دباؤ موجود تھا اور اس و باؤ کی بنیادی وجہ لوشین تھی۔ کرنے پر آبادہ نہیں تھی۔

نہیں تھا۔ لیکن بہر حال صن نے اپنی جائیداد سے دوسرے بچوں کی طرح اُس کا حصہ بھی اُسے وے دیا تھا پھر ان بی دنوں خاندان میں ہونے والی ایک تقریب میں اس کی ملاقات نوشین سے ہوئی۔ اور بید ملاقات دونوں کو پھر ایک دوسرے کے قریب لے آئی مقی۔ اگر وہ آیک کامیاب از دواجی زندگی گزار رہا ہوتا تو شاید وہ اتنی جلدی توشین کی طرف ماکل نہ ہوتا لیکن جس طرح کی زندگی وہ مول کے ساتھ گزار رہا تھا اور جس طرح وہ اس سے باتھ گزار رہا تھا اور جس طرح میں دہ اس نے اسفند کو ایک بار پھر توشین کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ کو ایک بار پھر توشین کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی سوج میں واضح تبدیلی آ چکی تھی۔

وہ ویک اینڈ پر گھر گیا اور مول کو بغور دیکتا رہا۔ پہلی یار وہ اے توشین سے
کیسیئر کررہا تھا اور ہر چیز میں توشین کا بلہ بھاری تھا۔ وہ مول سے زیادہ خوبصورت زیادہ
دولت مند زیادہ تعلیم یافتہ تھی اور سب سے بوی بات بیتھی کہ وہ اسفند سے بے تھا شا
مینت کرتی تھی۔ مول کا روید اب بھی اس کے ساتھ وہیا تی تھا وہ اب بھی اس کا کوئی کام
شیس کرتی تھی ندا سے مخاطب کرتی تھی۔ وہ کہلی یار اضطراب کا شکار ہوا تھا۔

"مول کو میری ضرورت نیس ہے۔ وہ میرے ساتھ خوش نیس ہے۔ جنتی محبت
اور توجہ وہ زاشی کو دیتی ہے۔ اتن تو توشین بھی دے عکتی ہے۔ اس زیردی کے رشتے کو
قائم رکھنے کا کیا فائدہ ہے۔ جھے اے آزاد کر ویتا چاہیے۔ میں اے انتارو پیے دے دول
گا کہ اے کوئی مالی پریٹانی نیس ہوگی وہ آرام سے زیمگی گزار مکتی ہے۔ اور میں ....

وہ جتنا ان سوچوں کو دہاغ ہے لکالنے کی کوشش کرتا۔ وہ اسے اتنا ہی پریشان کرتیں۔ وہ اب جب بھی گھر آتا۔ ہر وقت مول اور توشین کا موازنہ کرتا رہتا اور پھراس کا رویہ تبدیل ہوتا گیا تھا۔

مول یہ جان چکی تھی کہ وہ دوبارہ اپنے والدین سے ملنے لگا ہے کے تک اب ایک بار پھراس کے پاس ایک بہت مہلی ہی گاڑی تھی اور اس نے قلیت کو بھی فرنشڈ کروایا تھا لیکن اس کے ذہن میں بیہ بات کہیں نہیں تھی کہ وہ اب اے چھوڑ ویتا جاہتا ہے۔ انہیں وٹوں ہاؤس جاب کھل کرنے کے بعد فاطمہ واپس اپنے والدین کے پاس چلی گئی تفا۔ پہلے وہ ہر بارآئے پر اس سے پوچھتا کہ کیا گھر میں تھی چیز کی ضرورت ہے یا بغیر
پوچھے ہی سمی چیز کی می محسوس ہوئے پر وہ چیز لے آتا لیکن اب وہ ابیانہیں کرتا تھا۔ وہ
اس ہر ماہ چھے روپے بیڈ کی وراز میں رکھ دیتا۔ اب وہ گھر پر کھانا بھی نہیں کھاتا تھا۔ ہاں
البتہ زاشی کے لیے اس کی محبت اور توجہ میں کی نہیں آئی تھی۔ پھر انہیں دنوں اسے پہلی
پوسٹنگ ملی اور وہ اے ایس کی محبت اور توجہ میں کی نہیں آئی تھی۔ پھر انہیں دنوں اسے پہلی
پوسٹنگ ملی اور وہ اے ایس کی محبت کے طور پر ملتان چلا گیا۔ جانے سے پہلے اس نے مول سے
سرف اتنا کھا۔

"اب شاید میں ہر ہفتے نہ آ سکوں اگر کوئی ایم بینسی ہوتو تم اس نمبر پر راشد کو کال کر لینائے"

ربیدکواس کی پوشک کی خبر لی تو وہ نہ جاہتے ہوئے بھی ایک بار پر اس کے باس آئی۔

"وہ تمہیں ساتھ لے کر کیوں نہیں حمیا؟۔اس سے کیو کہ وہ تمہیں ساتھ لے کر جائے۔اے کوئی پراہلم نہیں ہے۔اسے وہاں گھر ملا ہوا ہے وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو ساتھ کیوں نہیں دکھ سکتا۔تم اس سے بات کرو۔"

وه اے سمجھا رہی تھی۔

"ربیعہ! میں اس سے بیڈیس کہ سکتی۔ وہ خود ساتھ لے جائے تو ٹھیک ہے لیکن میں اس کی منتس فیس کروں گی۔" مول نے صاف اٹکار کر دیا۔

"م ب وقوف ہو۔ اس کے لیے راہ ہمواد کر رہی ہو۔ کون بیوی اس طرح شو ہر کو دور بھی دی ہے۔ ابھی تک اس کے جیروں میں زاشی کی محبت کی زنجیر تھی۔ اب وہ اس سے دور رہے گا تو بیدرشتہ بھی کمزور ہو جائے گا۔ تم سے تو خیروہ پہلے ہی برگشتہ ہو چکا ہے۔ تم اس قدر احق ہو کہ تم اس کی اس کمزوری کو بھی ٹمتم کر رہی ہو۔"

موش میکی باراس کی ہاتوں پر بھی قکر مند ہوئی۔" تو میں کیا کروں ؟۔" "اب جب وہ آئے تو تم مجھے فوان کر دینا۔ میں شود آ کراس سے بات کروں گی۔" مول نے رہید کی بات پر سر بلا دیا۔

وہ ایک ماہ بعد آیا تھا اور مول نے ربید کو بلوا لیا تھا۔ تھوڑی ویر اس سے

تھی کیونکہ اس کی شادی ملے ہوگئی تھی۔ فاطمہ کے جانے کے بعد رہید کی آ مد بھی کم ہوگئی تھی کیونکہ وہ اسپیشلا سُریشن کے لیے باہر جانے کی تیاریوں میں معروف تھی۔ اس دفعہ وہ کافی دنوں بعد مول کے یاس آئی تھی۔اسخند بھی گھر آیا ہوا تھا۔ رہید سے پچھ دیر تک بات چیت کرنے کے بعد

وہ باہر چلا کیا تھا اور رہید یک دم فکر مند نظر آئے گلی۔

بس إك والح نعامت

"مول ایراسفند بکھ بدلا بدلا سالگ رہا ہے؟ ۔"اس فے مول سے ہو چھا۔
"کیا بدلا ہے اس میں؟ ۔" مول نے لا پروائی سے جواب دیا۔ رہیداس کی بات پر جران ہوئی۔

"موی! ية حميى بيا مونا چاہيے حميس اس كى بوى موكر ية فيس بيا كداس ميں كيا تهديلي آئى ب اور شي بيال بحددہ منت اس كے ساتھ مينى موں تو جھے بيا جال كيا ب كدوہ پہلے جيسانيس رہا۔"

"و على كيا كرول؟ "مول في الوارى سيكيا تقار وه چند لمح فاموشى سي الله الله ويكتى ريى \_

"موی ایس نے دو قبن بار اے کی لڑی کے ساتھ گھوسے پھرتے دیکھا ہے۔ یس نہیں جاتی دو لڑی کون ہے لیکن اسفند کا جو روبداس کے ساتھ اُظر آتا ہے وو کوئی اطبینان بخش بات نہیں ہے۔ تم اس کی بیوی ہو جمہیں ،س پر چیک رکھنا جاہے۔"
"مجھان بر چیک رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہی مجھے اس بات ہے کوئی وراجہی ہے۔"
ریجہاں کی بات میں کر یک دم کھڑی ہوگئی۔

" تحک ہے میرا کام حمین متنب کرنا تھا میں نے کر دیا اگر تم جانے بوجھے انتسان اٹھانا جاہتی ہوتو میں کیا کر علی ہوں۔"

وہ نظلی کے عالم میں وہاں سے چلی آئی تھی۔مول پر اس کی باتوں یا نظلی کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے اب بھی اسفند کے رویتے کو جانچنا شروع نہیں کیا تھا۔ اسفند پہلے ہی کی طرح قلیت پر آتا تھا لیکن اب وہ گھر پر اتنا وصیان نہیں دیتا

بس إك داغ عمامت

مول کو یک دم غصر آیا اور اس نے زائی کے باتھ سے چاکلیٹ لے کر دور پھینک دیا۔ ادر پھر ایک زور دارتھیٹر اس کے مند پر مارالیکن اس سے پہلے کہ دو اسے ایک ادرتھیٹر مارتی۔ اسفند نے تیزی ہے اس کا افعنا ہوا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔

"بيتماشا كافى مو چكا ہے۔ اب اے ختم موجانا جاہيے۔" اس كالبجہ بہت سروتھا۔ "ميرا باتھ چيوژو۔"

یر ہوئے ہے ہوروں اس نے اس کا ہاتھ چھوڑتے میں ایک سیکنڈ ٹیس لگا۔ ''تم آئندہ اس پر ہاتھ ٹیس اضاؤ گی۔'' اس نے ایک بار پھر ایک چاکلیٹ کھول کر روتی ہوئی زاشی کو تھا ویا۔ مول غم و غضے کے عالم میں اے دیکھتی رہی پھر یک دم چیج پڑی۔''تم کون ہوتے ہو بچھے روکنے والے؟'۔''

" جن اس كا باب بون اور ش اب بدسب بكد يرداشت نيس كرسكا \_ اب اب أن يركونى باتحداشات كا توشى كرسكا \_ اب أن يركونى باتحداشات كا توشى وه باتحد توزدون كاليا"

ووات تلخ لیج میں بات کر رہا تھا کہ مول کو اپنی سامتوں پر یقین تہیں آرہا تھا۔ وہ بھیشائ سے نظر ملائے ابتیر بات کرتا تھا اور اب وہ اس کی آتھوں میں آتھیں الے اس کے مقابل کھڑا تھا۔ وہ کچھ دیراسے دیکھتی رہی پھر کمرے سے چل گئے۔ اس رات اے رہید کی ساری یا تیں یادآئی تھیں۔

ا گلے ماہ وہ گھر نہیں آیا اور پھر دو ماہ کے وقفہ کے بعد گھر آیا تھا۔ اس رات وہ حسب معمول زاشی کو اس کے پاس چھوڑ کر بیٹے روم میں جانے گلی تو اس نے کہا۔ "آئی تم اے بیٹر روم میں سلاوہ اور اے سلانے کے بعد بہاں آنا۔ جھے تم ے بچھ باتھی کرنی ہیں۔"

وہ اس کے مجھ سے پکھ کھنگ گی۔ زائی کو سلانے میں زیادہ دیر نہیں گی لیکن اس کے سامنے جانے کے لیے ہمت پیدا کرنے میں اسے کافی وقت الگا۔ وہ جی گڑا کر کے بیڈروم سے نگل آئی۔

اسفند نے خاموثی سے اسے آتے اور سامنے صوبے پر جیلیتے ویکھا۔ چند کمج

ووسرى باتمى كرنے كے بعدربيد نے اس سان دونوں كوساتھ لے جانے كى بات كى وہ كي وہ يك وم جي ہوگيا۔

" بال لے جاؤں گا۔ ابھی تو میں خود اللہ جسٹ نہیں ہو پایا وہاں۔ پھر دیسے بھی مان میں گری بہت ہے۔ اور زاشی ایسے موسم میں نہیں رہ سکے گی۔" اس نے جیسے ٹالنے کی کوشش کی۔

ں وں ل ۔ ''زاخی ہر جگہ ایڈ جسٹ ہو جائے گی اگر وہاں تم ہو گے۔تم جائے ہو وہ تنہیں بہت مس کرتی ہے۔ تنہاری موجودگی اس کے لیے بہت اہم ہے۔'' ''اچھا میں دیکھوں گا۔'' اس نے یہ کہہ کر بات بدل دی۔ ربیعہ جان گئی کہ دہ اب اس موضوع پر بات کرنا نہیں جا ہتا۔

دوسری مین اسفند واپس چلا کیا تھا اور شام کے وقت ربید ایک بار پھر آئی تھی۔
''موی ایش ایک بات تم پر واضح کر دینا چاہتی ہوں 'وہ جہیں ساتھ لے جانے کا قطعی کوئی ارادہ نہیں رکھتا اور نہ ہی دوجہیں ساتھ لے گر جائے گا۔ اور یک بات میں جہیں بہت عرصہ سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب بھی وقت ہے اپنا روب بدلو۔
شاید اس کے ول میں تمہارے لیے کوئی جگہ پیدا ہو جائے۔''

مول پہلی باراس کی باتوں کے جواب میں خاموش رہی تھی اور اس کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا۔

京

اسفند بین آنے والی تید بلی کا سیح اندازہ اے تب ہوا تھا جب وہ وہری بار
آیا تھا۔ زائی اور وہ دونوں بیڈردم بین تھے۔ اس نے زائی کے کیڑے تبدیل کے تھے۔
اسفند نہانے کے لیے باتھ روم بین گیا ہوا تھا۔ وہ زائی کے لیے پچھ چاگلیٹس الیا تھا اور
دہ بار بار چاگلیٹس کھانے کی شد کر ری بھی۔ مول اے چاکلیٹ نیس وے ری بھی کو کہا
دہ ایک بار پھر ہاتھ اور من گذا کر لیتی۔ وہ اے بیڈ پر بھا کر چندمنوں کے لیے کی کام
ے پکن بین گئی تھی اور جب وہ دائی آئی تو زائی چاکلیٹ کھا رہی تھی شاید اسفند نے
اے چاک بیٹ کھول کر تھا دیا تھا۔

بن اك والح تعامت 145

مول دہاں سے اٹھ کر اپنے بیاروم میں آسمی ۔ مول کو اسفند سے تفرت تھی لیکن پہلی باراے احساس ہوا کہ اس سے علیحد کی اختیار کر کے وہ ایک بار پھر آسان سے ز بین پر آگرے گی۔اے اپنی حماقتوں کا احساس بھی ہور یا تھا۔لیکن وہ کچھ فیصلہ نہیں کر

دومری ای اس نے فوان کر کے ربید کو بلوایا۔ ربید جس وقت آئی اس وقت اسفند ناشتہ کررہا تھا اور وہ زاشی کو ناشتہ کروا رہی تھی۔اسفند نے بدی خوش ولی ہے اس كا استقبال كيا اورات ناشته كي آفر كي ليكن ربيعه في الكاركر ديا-

" كيابات ب؟ تم في جي كول باايا ب؟ كياتم وونول ك ورميان جركوني جنگرا ہوا ہے؟ "ال نے مول سے پھے متفکر ہو کر ہو جھا تھا۔

وونيس اب كوئى جنكرانيس موكا كيونك بن اس طلاق وے رہا ہوں اور دوسري شاوي كرد ما يمول"

ربيدكوال كى بات يرجي سانب سوتك كيا تفار مول يكو كم بغير سے بوئ چرے کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر چلی گئے۔

"المندام يكي كرعة اوار"

"وحميس جھے سے يو چھنا جا ہے كدش ايدا كول كرديا ہول بكدميرى احت ک داددین طاہے کہ علی نے اب تک ایا کول میں کیا۔" "اسفعداتم زائی کے بارے میں سوچاوہ..."

"می نے اس کا سوئ کری یہ فیملہ کیا ہے۔ بید طلاق اس کے لیے بھی بہتر

"اسفندا كياتم مول كوفتوكرين كلانے كے ليے چوڑ دو كام" " میں اے فوکریں کھانے کے لیے تیں چھوڑ رہا۔ میں اے ایک کھر اور بارہ الكوروف و عدم الهول اس اور يكه جاسية ووه يكى دے دول كا-" "وواليلي كيےرے ك؟"

الدورة لے گی۔ اے اکلے رہا ہند ہے۔"اس کے ماس مصے ربید کے ہر

خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا۔

"میں دوسری شادی کرنا جا بتا ہوں۔" ایک کسے کے لیے مول کا سائس رک کیا۔ "اس ليے ميں چاہتا ہوں كرتم جھے دوسرى شادى كى اجازت دے دو اور اگرتم بچھے دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتا جاہتیں تو پھر میں جمہیں طلاق دے دوں گا اور ميرے خيال شي يہتر ب كرتم جھ سے طلاق لياو جہيں جھ سے نفرت ب اور شايد تم حق بجانب ہو۔ میں اپنی بوری کوشش کے باوجود تبہارے ول میں اپنے لیے جگہ پیدا نیس کرسکا، ایے رشتہ کو قائم رکھنے کا فائدہ ہی کیا ہے۔ میں نے جب تم سے شادی کی تھی تو مجھی بیٹیں سومیا تھا کہ مجھی جھے حمیس طلاق دینا پڑے گی۔ میں اس رشتہ کو بھیشہ قَائمُ ركَمُنا عِابِمًا لِمَا لَكِن ثَمْ مِجْعِيمِ معاف نبيل كرسكيس -ثم اينة ول بين اتني وسعت پيدانبيس كرعيس- من في ايك چونا سا كمرخ يدكرتهارے نام كرويا ب بياس ك كاغذات ایں۔ یہ بارہ لاکھ کا چیک ہے۔ دولا کوئل میر کے این اور دی لاک ش جہیں اور وے رہا مون تا كر حمين كوئى مالى يريشانى شامو-"

ال تے ميزير چھ كاغذات ركاديئے۔

"جہاں تک زاشی کا تعلق ہے تو اگرتم یہ وعدہ کرو کہتم اس سے مجت کروگی اور ال پر پوری توجه دو گی تو تم اے اسے پاس رکھ سکتی ہو۔ میں اس کا خرج تمہیں مجواتا رجون گا۔ دوسری صورت میں میں اے اسے ماس رکھ لوں گا۔ اور میرے خیال میں اس ے جی جی بی بھر ہے کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ مانوس ہے۔ ویسے مجی اس کی موجود کی من شايد تهين اين زندكي دوباره شروع كرنے ميں يكھ مسئله ہو۔"

"اوراكر عن طلاق شاول تو؟ \_" مول كوائي آواركى الدسع كوكس = آتى

" جب بھی صورت حال میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی۔ بس سے ہوگا کہ میں حبين طلاق نبيس دول كاليكن من يبلي في طرح بيمان نيس آؤن كا اور جي اين والدين ے یہ بات چھیانی بڑے کی کہ میں نے حمیس طلاق نہیں وی۔ بہرعال آخری فیصلے حمیس ى كرنا ہے تم سى ربيدكو بلوالواوراس كے ساتھ مشورہ كرلو\_"

سوال كا جواب تقاـ

يس وك والتأثير

"ایہا مت کرواسفند! اپنا گھر تباہ مت کرو۔" ربیعہ نے کیاجت ہے کہا تھا اور وہ یک دم جیسے بھٹ بڑا۔

"گھرا۔ کون ساگھر؟ مجھے بناؤ رہید! کون ساگھر بناہ ہوگا۔ کیا یہ گھرے جو حہیں نظر آ رہا ہے؟ یہ تو صرف رہنے کا ایک ٹھکانا ہے۔ میرا گھر تو وہ تھا جو میں نے آج سے جارسال پہلے ایک حماقت کی وجہ سے کھو دیا تھا۔ اب مجھے اپنا گھر بنی تو واپس حاصل کرنا ہے۔''

"اسفندائم ...." ربید نے کھے کہنے کی کوشش کی لیکن اسفند نے اس کی بات کاٹ دی۔ کاٹ دی۔

"ميرى بات سنوربيد! آج صرف ميرى بات سنويتم مول كي دوست تونيين تھیں۔ صرف معمولی کی جان پیوان تھی پر بھی تم نے صرف اس لیے اس کا ساتھ دیا كيونكه تم اس ب تصور جمتي تحيل آئ تم انصاف كرو اور كار اكو جهي قصوروارياؤ تو ميرا ساتھ ند دینا۔ ٹی نے دوسال ٹی می فیورٹی ٹی جوعزت جو نام حاصل کیا تھا وہ اس نے تھیز مار كرفتم كرويا تھا۔ بچھ تكليف نہ ہوتى اگروہ الزام بچے ہوتا جواس نے بچھ ير لكايا تھا کیکن میری کوئی علطی نبیر کھی تجربھی اس نے میری انسلٹ کی وومروں کے سامنے مجھے تماشًا بنایا۔ جو کام میں نے کیا وہ غلط تھا۔ میں تب بھی کہتا تھا۔ آئ بھی کہتا ہوں۔ میں این اس ارکت کو بھی سی میں کبول گا۔ مر وہ سرف جون میں آ کر کیا تھا میں نے اور جب میرا خصر عتم ہوا تو میرا پچھتاوا شروع ہو گیا تھا۔ یکی وجد تھی کہ میں نے تم دونوں کے كينے يراس عورا شادى كرنى كى - تب شى نے تم عدى كها تا كه ش نے اين يج كے ليے شادى كى بر بين اس كى زندكى جاه جيس كرما طابقا ليكن يہ كا تيس تا۔ س ف اپنے سے کے لیے نیس ملداس کی زندگی بجائے کے لیے اس سے شادی کی تھی۔ ٹی نے ایک جرم کیا تھا اور ٹی اس کا کفارہ اوا کر دینا جاہتا تھا۔ ٹی ٹیس جاہتا تھا ك يمرى اس فلط حركت كى وج سے اس كى اورى زغرى برباد ہو جائے۔ تب ميرى مظلى كو تین سال ہو چکے تھے نوشین ہے بے تھاشا مجنت کرنے کے باوجود میں نے اے چھوڑ ویا ا

کیا بیآ سان کام تھا؟۔ پھر میرے والدین نے مجھے گھرے نکال دیا۔ میں نے زندگی میں مجھی پائی کا گلاس بھی اپنے ہاتھ سے نہیں ایا تھا لیکن اس کیلئے میں تمن تمن جابز کرتا رہا۔خود د مشکے کھاتا اورخوار ہوتا رہا لیکن میں نے اسے کوئی تکلیف نہیں ہونے دی۔

میں نے اسے ہر چیز مہیا کی جائے جھے اس کے لیے کتنی ہی محنت کیوں نہ کرنی پڑی صرف اس لیے کیونکہ میں شرمندہ تھا۔ میں اپنی تلطی کی طافی کرنا جاہتا تھا اور اس سے کہ بدلے میں جھے کیا ملا؟ ذات وائی اذیت کے سکونی۔ ان چار سالوں میں اس نے میرے لیے چھو تیس کیا۔ کبھی میری شرٹ پر پٹن تک لگانے کی ذاحت تبیس کی میری شرٹ پر پٹن تک لگانے کی ذاحت تبیس کی میری شرٹ پر پٹن تک لگانے کی ذاحت تبیس کی میری شرٹ پر پٹن تک لگانے کی ذاحت تبیس کی میری شرٹ پر پٹن تک لگانے کی داحت تبیس کی میری شرٹ پر پٹن تک لگانے کی داحت تبیس کی میری شرٹ پر پٹن تک لگانے کی داحت تبیس کی میری شرٹ پر پٹن تک لگانے کی داحت تبیس کی میری شرٹ پر پٹن تک لگانے کی داخت تبیس کی میری شرٹ پر پٹن تک لگانے کی داخت تبیس کی میری شرٹ پر پٹن تک لگانے کی داخت تبیس کی میری شرٹ پر پٹن تک لگانے کی داخت تبیس کی میری شرٹ پر پٹن تک لگانے کی داخت تبیس کی میری شرٹ پر پٹن تک لگانے کی داخت تبیس کی میری شرٹ پر پٹن تک لگانے کی داخت تبیس کی میری شرٹ پر پٹن تک لگانے کی داخت تبیس کی میری شرٹ پر پٹن تک لگانے کی داخت تبیس کی میری شرٹ پر پٹن تک لگانے کی داخت تبیس کر پڑن تبیس کی داخت تبیس کی میری شرٹ پر پٹن تک لگانے کی داخت تبیس کر پٹن تبیس کی داخت تبیس کی داخت کر داخت تبیس کی داخت کی داخت تبیس کی داخت کر داخت کر داخت کی داخت کر داخت تبیس کی داخت کی داخت کر دا

وہ معمولی باتوں پر جھے ہے جھڑتی از اپنی کو مارتی۔ بیں ہے ہیں ہے ویکھا رہا۔

میں نے اے بہی تبییں روکا۔ لیکن اب بی تھک چکا ہوں۔ بیں بہت سزا کاٹ چکا ہوں۔ اب ایک تاریل زندگی گزارتا چاہتا ہوں۔ جھے ایک ایک یوی کی ضرورت ہے جو بیرا خیال رکھے جے بیری پروا ہو جو جھے ہے مینت کرے جس کے ساتھ بیں اپنی پراہلر شیئر کرسکوں جو میری کامیا یوں پر خوش ہو جے میری ضرورت ہواور مول بیرس نیس کر شیئر کرسکوں جو میری کامیا یوں پر خوش ہو جے میری ضرورت ہواور مول بیرس نیس کر شیئر کرسکوں جو میری کامیا یوں پر خوش ہو جے میری ضرورت ہواور مول میں ساتھ رکھتے پر تیار سے اور میرے لیے اتنا کائی ہے۔ "

وہ خاسوش ہو گیا تھا۔ رہید کچھ بول نیس کی۔ وہ کیا کہتی ہے سب پچھ وہی تھا جس سے وہ وقع فو قع مول کو روکق رہی تھی۔

" مجھے تم ہے اور تمہارے روپے ہے کوئی ولچی نیس ہے۔ کجھے صرف اپنی بیش ایا ہے۔ مجھے زاتی جائے۔"

وہ پتا تھیں نمس وقت بیڈروم سے باہر نکل آئی تھی۔ اس کا لہجہ ایک بار پھر پہلے ای کی طرح آکھڑ تھا۔

" میں زائی کو ای صورت میں تنہیں دے سکتا ہوں جب تم میرے دیے ہوئے گھر میں رہورتم اپنے لیے روپیہ لینا جائتی ہو یا نہیں۔ وہ تنہاری مرضی ہے مگر میں زاشی کوتہارے ساتھ دیکے کھانے کے لیے نہیں بھیج سکتار" "ربعدا یہ فیصله تم مت کروا تم اس سے بات کرو اگر وہ اس پر تیار ہو اور یہ بات چھپائے کہ میں نے اسے طلاق تیس دی تو میں تہاری بات مان لوں گا لیکن پہلے تم اس سے بات کرو۔"

وہ ربیدے یہ کہ کر چلا گیا تھا۔ ربید اندر بیڈروم میں چلی آئی اور جو اس کے دل میں آیا۔ اس نے مول کو کہد دیا۔ اس وقت اے مول پر پچھا تنا ہی خصر آربا تھا۔ اس نے اس کی ساری چیش کو بیوں کو بچ ٹابت کر دیا تھا۔ مول خاموش ہے آنسو بہاتی ربی۔ پھر ربید نے اس کے سائے اپنی ججویز رکھ دی تھی اور بید دکھے کر اے جرائی بوئی جب وہ بلاتا الی اس کی بات مان گئی۔

"شیں نے جمہیں بزار دفعہ سجھایا تھا کہ اپنی عادتوں کو بدل ڈالو۔ مامنی کو بیول عاد کی اور ۔ مامنی کو بیول عاد کین تم بنے سب کچھ گنوا کر دم لیا۔ میں جمہیں اب بھی کہتی ہوں۔ اپنا رویہ بدلو۔ اس پر توجہ دو۔ شادی تو اب اس نے کر ہی لینی ہے لیکن تم اے بیر موقع نہ دو کہ وہ جمہیں اور زائی کو بالکل ہی بیول جائے۔"

مول خاموقی ہے اس کی صحیتیں نتی رہی۔ اس کے سوادہ اب کر بھی کیا عتی تھی۔
اسفند چدرہ دن بعد ددبارہ آیا تھا ادر اس بار اس نے پہلی بار مول کے ردیئے
شن تبدیلی دیکھی۔ اس رات بھی بار اس نے نیمل پر اس کے لیے کھانا لگایا تھا اور کھانے
کے بعد خود ہی اے چائے تیار کر کے دی۔ اگل میج پہلی بار اے اپنے کپڑے خود پر لیس
نیس کرنے پڑے وہ پہلے ہے ہی باتھ روم بیں لگتے ہوئے تھے۔ اے اس کے رویئے
شن اتی معمولی می تبدیلی بھی بہت اچھی گئی تھی۔ اس دن دائیں ملتان جانے ہے پہلے وہ
اوشین سے طلا تھا اور اس نے اے اپ این فیصلے کے بارے بیس خود ہی سب پھی بتا دیا وہ
ان اسفی رکھنا نیس چاہتا تھا۔ نوشین اس کی بات س کر کیک دم بھر گئی۔
اسے کسی دھوکے بیس رکھنا نیس چاہتا تھا۔ نوشین اس کی بات س کر کیک دم بھر گئی۔
ان اسفی اس میں دیر کی بعد کی بات س کر کیک دم بھر گئی۔

"اسفتد! میں دوسری بوی بن کررہنا نہیں جاہتی۔ میں شراکت میں زندگی نہیں زار سکتی۔"

" نوشین ! بی تھیک ہے کہ میں اے طلاق نہیں دوں گا لیکن میں اس سے کوئی اسے کوئی اس سے گا۔"

"میں جیسے جا ہوں گئ اے رکھوں گئ وہ میری بٹی ہے۔"

"آت مہلی بار خیال آیا ہے کہ وہ تہاری بٹی ہے اس سے پہلے تم نے بھی ہے
کیوں تیں سوجا۔ اس سے پہلے تو تم بمیشدا سے مصیبت کہتی تھیں۔" وہ اس پر طنز کر رہا تھا۔
کیوں تیں سوجا۔ اس سے پہلے تو تم بمیشدا سے مصیبت کہتی تھیں۔" وہ اس پر طنز کر رہا تھا۔
"شی تمہاری بکواس شنافیوں جا ہتی۔ جس جو چا بیوں گی۔ کروں گی۔"
"مول! اگر اس طرح ضد کروگی تو تھہیں جو سے بھے بھی تیس طے گا۔"
"مول! اگر اس طرح ضد کروگی تو تھہیں جو سے بھی بھی تیس طے گا۔"
"میں تمہاری ہر چیز پر احدت بھیجتی بول لیکن زاشی میری ہے۔ میں وہ تھہیں میں دول گی۔"

" تم اگراس گھر میں رہوتو ...." " میں اس گھر میں تہیں رہوں گی۔" وہ کیک دم چلائی۔

" فی ایتا دو تمہارے ماتھ وصلے کھائے ہم اس داخی کو جہیں نہیں دول گا۔ بیل نہیں چاہتا وہ تمہارے ماتھ وصلے کھائے ہم اے دے کیا حکتی ہو۔ تمہارے چاس کوئی جاب نہیں ہے اور اگر کوئی تھوٹی موٹی جاب کر بھی لوتو بھی ان دو چار بزارے تم کیا کروگی۔ گھر اور دومری پیزوں کے کرائے بھروگی خرج کی ان دو چار بزارے تم کیا کروگی۔ اسکے سال وہ سکول جانا شرع کر دے کرائے بھروگی خرج کی ان ہو تھے سکول بیل واضل کروا سکو۔ مان لو دے گی اور تمہارے پاس ہے اتنا روپید کہ اے کسی اجتھے سکول بیل واضل کروا سکو۔ مان لو مول اتم اے بھر نیس داخل کروا سکو۔ مان لو مول اتم اے بھر نیس داخل کر دا سکو۔ مان لو مول اتم اے بھر نیس داخل کر دا سکو۔ مان لو مول اتم اے بھر نیس داخل کر ایس سے ملنا مول ایس ہے ملنا مول کی ۔ رہید نے دور تم بھر تو تا نسود کھی لیے تھے۔

"اسفند! میں مائتی ہوں ہے گھیک کہدرہ ہولیکن ذرا سوچو۔ طلاق دے کرتم اس کے ساتھ زیادتی شیس کر رہے؟۔ ایک طلاق یافتہ انرکی کی معاشرے میں کیا عزت ہوتی ہے۔ تم جانتے ہو۔ ججھے بتاؤ۔ وہ مس طرح اکیلی رہے گی۔ تم اے ایک سوقع اور دو۔" "میں ربیعہ! میں نے بہت سوئی سجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ میں اے وہ بڑار مواقع دول تو بھی اس کے رویئے میں کوئی تبدیلی نیس آئے گی۔ تم خود و کھو او کیا اے کوئی چیمانی یا شرمندگی ہے؟ اور ویے بھی میں نوشین سے شادی کا فیصلہ کر چکا ہوں۔" ان تو ٹھیک ہے۔ تم شادی کر لوگین مول کو طلاق مت دو۔"

"ا بیں نے حمہیں بنا دیا ہے کہ میں نہیں آسکنا بھر بھی تم صد کر رہی ہو۔ تم کیا عابتی ہو کہ میں اپنی بیٹی کو اس حالت میں چھوڑ کر تمہارے ساتھ لیچ کرتا پھروں۔" نوشین اس کے لیچ پر دنگ رہ گئی تھی۔" تم جھ سے کس طرح بات کر رہے ہو؟ کیوں چلا رہے ہو؟۔"

" بھاڑیں جاؤتم اور تہاری بٹی" نوشین خود پر قابونیں رکھ کی۔ " مائنڈ بورلینکو تکے۔ بین نہیں جانتا تھا۔تم اس قدر پاگل ہو سکتی ہو۔" "کیا پاگل پن دکھایا ہے میں نے ۔ وہ صرف بیار ہے مری تو نہیں ہے جوتم اس طرح سوگ میں بیٹھ مجھے ہو۔"

"الوشين! مجهد دوباره فون مت كرنا- بين تم س بات كرنا جا بتا بول شتمبارى الله و يكنا جا بتا بول شتمبارى الله و يكنا جا بتا بول -" اسفند نے تحق سے فون في ديا-

نوشین کو یقین نیس آ رہا تھا کہ وہ ایک منھی کی پگی کے لیے اس طرح اس کی اس کی ہاتوں پر چھ و تاب کھا رہا تھا۔

ہے عن تی کر سکتا ہے۔ دوسری طرف اسفند بھی اس کی ہاتوں پر چھ و تاب کھا رہا تھا۔
اسے یہ تو تع نیس تھی کہ نوشین اس سے اس طرح بات کرے گی اس کا خیال تھا کہ وہ زائی کی خیریت دریافت کرے گی اور شاید اے دیکھنے آ جائے لیکن اس نے دک طور پر بھی اس کا حال ہو چھنے کی زحمت نیس کی اور اس بات نے اسفند کے دل شی اُیک کرہ کی اگا دی۔ وہ ایک بار پھر اس سے شاوی کے فیلے پر سوچنے پر مجبؤر ہو گیا تھا۔ اس نہلی بار اگر اس سے شاوی کے فیلے پر سوچنے پر مجبؤر ہو گیا تھا۔ اس نہلی بار اس کی ماں تھی اور جو احساسات وہ زاش کے لیے کتنا ضروری ہے۔ وہ جیسی بھی تھی بہر حال اس کی ماں تھی اور جو احساسات وہ زاش کے لیے دل میں رکھتی تھی۔ وہ کوئی دوسری اس کی ماں تھی اور جو احساسات وہ زاش کے لیے دل میں رکھتی تھی۔ وہ کوئی دوسری اس کی ماں تھی اور جو احساسات وہ زاش کے لیے دل میں رکھتی تھی۔ وہ کوئی دوسری اس کی ماں تھی اور جو احساسات وہ زاش کے لیے دل میں رکھتی تھی۔ وہ کوئی دوسری اس کی ماں تھی گھر ڈاکٹر نے اسے خورت نہیں رکھ کئی تھی۔ وہ وہ دن زاشی با پہلل میں ایم میٹ رہی تھی گھر ڈاکٹر نے اسے ڈیتواری کردیا۔

وہ دونوں ون المورش على على مرا تھا۔ اس عارى في ايك بار كراے زائى

"اسفند! میں اس معاملے میں تم پر اعتبار نہیں کر سکتی۔" اس نے ساف صاف کہ ویا۔

اسفند اے قائل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ وہ صرف اس صورت میں شادی پر تیارتھی جب وہ مول کو طلاق دے دیتا۔ وہ مالیس ہو کر والیس چلا گیا۔ گھر والوں کی طرف سے بھی اس پرمول کو طلاق دسنے اور نوشین سے شادی کے لیے دہاؤ تھا اور وہ بھیے دورا ہے پر کھڑا تھا۔

وہ اب مول کو طلاق دینا تھیں چاہتا تھا کیونکہ اس نے اپنے رویے کو ہوئی حد

تک بدل لیا تھا۔ اب وہ بات ب بات اس سے ابھتی نہتی اور اس کی چوٹی موٹی تمام

ضروریات کا خیال رکھتی تھی۔ اس نے اسفند کے احمۃ اضات کو ہوئی حد تک دور کر دیا

تھا۔ انہیں دنوں اس نے مول اور زائتی کو پرانے فلیٹ سے ایک نے فلیٹ بین شفٹ کر

دیا تھا۔ اس نے زائتی کو ایک ماضیوری میں داخل کروایا تھا اور وہ ماضیوری پرانے فلیٹ

سے بہت فاصلے پرتھی۔ نیا فلیٹ ایک لگرری فلیٹ تھا۔ نیا فلیٹ نہمرف کمل طور پر فرنشڈ

تفا بلکداس میں کمروں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ نوشین سے اس کی طاقاتی و لیے ہی جاری

تھیں لیکن وہ اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی وہ مول کی موجودگی میں اس سے شاوی کرنے کو

تیار نہتی۔ اور اسفند کے لیے اب مول کو طلاق دینا مشکل ہوگیا تھا۔

ان بن دنوں زاشی کی طبیعت کی خزاب رہے گئی تھی۔ مول نے سوچا کہ شاید موسم کی تبدیلی کی وجہ سے وہ بار ہوگئی ہے۔ اس لیے اس نے زیادہ وہیان تیس ویا لیکن جب اسٹند گھر آیا تھا تب تک اس کی طبیعت خاصی خراب ہو چکی تھی۔ وہ اسے چیک اپ کے لیے ذاکر کے پاس لیے گیا اور وہیں بتا چلا تھا کہ اسے برقان ہے۔ اور مرض کانی جگر کی تھا۔ ڈاکٹر نے باس لیے گیا اور وہیں بتا چلا تھا کہ اسٹند اس کی حالت و کھ کر کائی چکا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے فوری طور پر ایڈ مٹ کر لیا۔ اسٹند اس کی حالت و کھ کر کائی پریٹان تھا۔ دار اس پریٹان تھا۔ اور اس پریٹائی جس وہ توسین کے ساتھ روز دو پہر کا لیج بھی جول گیا۔ نوشین پریٹان تھا۔ اور اس پریٹائی جس وہ تون کیا تھا تب وہ کلینک پر تھا۔ اسٹند نے اسے زاشی کی حالت کے بارے جن بتایا تھا لیکن وہ پھر بھی اسرار کر رہی تھی کہ وہ گئے کے لیے کی حالت کے بارے جن بتایا تھا لیکن وہ پھر بھی اسرار کر رہی تھی کہ وہ گئے کے لیے آئے۔ اس کی ضد پر اسٹند کو بے اختیار خصر آیا۔

چا کلیلس لائیں گی۔ اور رینو بھی اور فرائس بھی اور انہوں نے پراٹس کیا ہے کہ وہ میرے لیے ایک بواسا بلین لے کرآ کی گی آپ والے سے بھی بوا۔"

وہ اسفند سے ربید کے وعدے وسکس کر ربی تھی۔ مول خاموثی سے کھڑ کی سے بہر جھاگئی ربی ۔ اس آج ربید اور فاطمہ کی ایک ایک بات ایک ایک احسان یاد آ رہا تھا۔ اور ہر یاد اسے طول کر ربی تھی۔ اسفند اس کی کیفیات سے بے خبر تیس تھا۔ ذاشی کو گھر جاتے ہی ہوم ورک کا خیال آ گیا۔

"لمالا آپ مجھے ہوم ورک کروائیں۔" اس سے پہلے کہ مول کھی کہتی اسفند بول افعا۔

"بیٹا آج ہم آپ کو ہوم درک کروا دیتے ہیں۔ آپ اپنی ماما کوسونے دیں۔" وہ خاموثی سے اپنے بیڈردم میں چلی آئی لیکن اسے نیزدنیل آئی۔ وہ تقریباً ساری رات ردتی رہی تھی۔ دوسرے دن وہ میچ پاٹی بیج اٹھی تھی کیؤنگہ اسفند کو جلدی جانا تھا۔ وہ اس وقت ناشتہ تیار کر رہی تھی جب وہ کچن میں آیا تھا۔ اس کی آ تھوں سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ رات کوسوئی نہیں ہے۔

"ربعد كے جانے كا يہت افسوں مور باع حميں؟ "

وہ ڈاکٹنگ تھیل پر ناشتہ لگا رہی تھی جب اسفند نے اسے مخاطب کیا تھا۔ موال خاموثی سے اپنا کام کرتی رہی۔

"مول ! وہ بھیشہ تو تہارے پاس تیں رہ سمق تھی۔ ایک نہ ایک ون تو اسے واپس جانا ہی تھا۔ لیکن وہ دوبارہ بھی تو آئے گی اور اگرتم چاہوتو آئے سے وہ بین اس کے پاس الکلینڈ پطی جانا۔"

وہ بڑے زم کیجا ٹی اے چیئر آپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بھٹکل خود پر منبط کر رہی تھی۔ اس کی بات پر یک دم ڈائنگ ٹیمل پر بازو لکا کر روئے گئی۔

چند نموں بعداے اپنے بالوں پراس کے مس کا احساس ہوا تھا۔ اور عجب بات بہتی کہ مول کو یہ کس پُر انہیں لگا۔ وہ آ ہستد آ ہستدائی کے بالوں میں الکلیاں چھیرتا رہا وہ خود بھی بے حد تجیب سے جذبات سے وہ چار ہو رہا تھا۔ پھر مول نے یک وم سر اٹھایا ے بہت قریب کر دیا تھا۔ وہ اس کے لیے سب پچوتھی بینی دوست اسائتی سب پچو۔
شروع شردع میں وہ صرف اپنی شلطی کی تلائی کے طور پر اے زیادہ توجہ ویتا تھا لیکن بعد
میں اس نے ناجموں طور پر اے اپنا گرویدہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان وٹوں وہ دوستوں
سے کم ملتا تھا مال باپ سے وہ کٹ چکا تھا۔ موٹل اس کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں تھی۔
صرف زاشی تھی جو اے دیکھ کر مسکرا ویتی۔ اس کی انگلی پکڑ کر کھیلتی اس کے چرے کو
تھوتی۔ اس کی باتوں کے جواب میں منہ ہے آ وازیں نکاتی۔ اسفند کو یوں لگتا پوری ونیا
میں اگر کمی کو اس کی پروا ہے تو وہ زاشی ہے۔ بعد میں ماں باپ سے میل جول اور توشین
سے ہونے والی طاقاتوں نے بھی اس مجت کو کم قبیس کیا تھا۔

اسفند نے دوبارہ نوشین سے خود رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہیں گی۔ وہ بہت دن تک اس کے فون کا انتظار کرتی رہی اور پھر تک آ کر اس نے خود ہی اس کال کیا تھا۔ لیکن اسفند کا خصر ابھی تک فتم نہیں ہوا تھا۔ اس نے اسے بہت پچھ کہا تھا اور پھر آخر میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔

"میں ایک ایک مورت سے شادی تیں کرسکتا جو میڑی بنی کو پند تیں کر آئے۔ تم میری طرف سے آزاد ہو جہاں دل جاہے شادی کرلو۔"

بہت سے فیط کرنا بہت مشکل لگنا ہے لین جب انسان وہ فیط کر ایتا ہے تو سب کی جیسے آسان موجاتا ہے۔ ایک یار پہلے اس نے نوشین کومول کی خاطر چھوڑا تھا۔ دوسری باراس نے اسے زائی کی خاطر چھوڑ دیا تھا۔

合

اس شام وہ دونوں رہید کو چھوڑنے از پورٹ کے تھے۔ وہ انگلینڈ چلی کئی تھی اور از پورٹ کے تھے۔ وہ انگلینڈ چلی کئی تھی اور از پورٹ پر اے ی آف کرتے وقت مول کو بول لگ رہا تھا جے وہ بالکل تھا ہوگئی اور محل ۔ فاطمہ سے پہلے بی اس کا رابطہ شہونے کے برابر تھا اور اب رہید ہجی چلی کئی تھی اور اس سے بھی جلد ملاقات کا کوئی امکان ٹیس تھا۔ والی پر گاڑی ڈرائیور کرتے ہوئے اسفتد اس کی خاموثی کو محسوس کررہا تھا۔ زائی اس کی کود ش بیٹی مسلسل یا تھی کر رہی تھی۔ اس کی خاموثی کو میرے لیے انگلینڈ سے بہت سے اس کی خاموثی کو میرے لیے انگلینڈ سے بہت سے

الل اك والله الماست

آپ ایسی یا تیں نہ کریں جن سے میرے ول میں آپ کے لیے عزت فتم ہو جائے۔" عزرین حسن اس کی بات پر مجڑک اٹھیں۔" مجھے تم جیسی عورتوں سے عزت نہیں جا ہے۔ میں نے تمہیں ایک بہت مناسب آفر کی ہے تم مجھے اس کا جواب دو۔" "اگر میں آپ کو ایک بلینگ چیک دوں اور آپ کو اپنا گھر چھوڑنے کے لیے کہوں تو آپ کیا ہے آفر قبول کریں گی؟۔"

اس کی بات پر عزرین حسن آگ جولد ہو گئیں۔ لیکن اس سے پہلے کدوہ اسے پہلے کدوہ اسے پہلے کہ دوہ ان پہلے کہ ان پہلے کہ دوہ دور ان پہلے کہ دوہ ان پہلے کہ دوہ دور ان پہلے کہ دوہ دور ان پہلے کہ دور ان پر ان پہلے کہ دور ان پہلے کہ دور ا

عزین حن نے ایک نظراے دیکھا اور پھرمول سے کہا۔

"اینا مقابلہ مجھ سے مت کرو۔ جس تمہاری طرح بد کردار آ وارہ اور مردول پر ڈورے ڈالنے والی تیس ہوں۔" مول کا چیرہ ان کی بات پر سرخ ہو گیا۔

"مى! آپ اس طرح كى باتنى تكرين "اسفند يك دم آگے بده آيا تھا۔
" كچوغلداتو نبين كها ش في سند بين تو اس كو اس كا غليظ چره وكھا رسى مول-"
"مى! كافى موكيا۔ اب آپ خاموش موجا كين - كيا آپ جائتى ايل آپ بس كے بارے ش بير اس كي اور ميرى بيوى اور ميرى جي كى مال ہے۔"
اسفند في تحق ليجو ش مال سے كہا تھا۔

" تہاری بٹی ۔ کون کی بٹی؟ ہے؟ ۔ "عظرین حسن نے تھارت بجرے کیج شیں زائی کی طرف اشارہ کیا۔ " کیا شوت ہے کہ بیرتہاری بٹی ہے؟ ۔ "

" می اآپ بس بہاں ہے چلی جائیں۔ میں آپ کی کوئی ہات سفنائیس جاہتا۔"
" یہ میرے شوہر کی کمائی کا قلیت ہے تہاری کمائی کا قبیں۔ میں بہاں ہے نہیں جاؤں گی۔ تہمیں شرم آئی جا ہے کہ تم اپنے باپ کا روپیدائی مورتوں پرلٹا رہے ہو۔
یہاں قدرتی ساوتری ہوتی تو اپنے مال باپ کے گھر ہوتی۔ یہاں شہوتی۔ آئی نے کہا
کہ یہ تہہاری چکی ہے اور تم فورا اس پر جان چھڑ کئے گئے۔ کیا ونیا ہیں تم ہے بڑا احمق کوئی اور ہے ہواں کی انہیں اور ہے۔ ایس محرتوں کے ہزاروں جا ہے والے ہوتے ہیں۔ تہمارے جیسول کی انہیں

دونوں کی نظریں لمیں ادر مول تیزی سے اٹھ کر کئن سے نکل کئی۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا رہا پھر وہ بھی فلیٹ سے چلا گیا۔ وہ ایک جذباتی لمحہ تقاجو دونوں کے درمیان کوئی آ ہٹ کے بغیر گزر کیا تھا۔ مول کو بعد میں خود پر بے تھاشا خصہ آیا تھا کہ وہ اتنی کمزور کیسے پڑگئی کہ اس کے سامنے رونے گئی۔ اسے خود پر بہت افسوس ہوا تھا۔

اس کی لا ہور آ مدورفت میں ایک تشکسل سا آ سمیا تھا۔ وہ تقریباً ہر ویک اینڈی گھر ضرور آیا کرتا تھا۔ اس دن وہ زاشی کو آئس کریم کھلانے کے لیے باہر لے کر سمیا ہوا تھا۔ مول رات کا کھانا تیار کر رہی تھی جب ڈور تیل بچی۔ مول نے دروازہ کھولا تو ایک عورت کا اجنبی چرہ اس کے سامنے تھا۔

"" مول ہو؟ " بہت جیب سے لیج میں اس عورت نے کہا تھا۔ وہ اس عورت کی زبان سے اپنا نام س کر قدرے جیران ہوگی۔ کالی ساڑمی میں ملبوس بالوں کا جوڑا بنائے وہ عورت اوجر عمر ہونے کے باوجود بے عدخوبصور الے تھی۔

'' ہاں میں مول ہوں۔ آپ کون ہیں؟۔'' '' میں اسفند کی مدر ہوں۔'' اس عورت نے یو کی رعونت سے کہا تھا۔ ''آپ اندرآ جا کیں۔'' وہ دروازے سے ہٹ گئی۔ '' تم نہ بھی کہیں۔ تب بھی میں اندرآ جاتی۔ یہ میرے بیٹے کا گھرہے۔'' وہ خوت سے کہتی ہوئی اندرآ گئی تھیں۔ مول نے ان کی بات کی ان کی کر دی۔ دوسی بیشند ''

مول نے سکون سے ال کی بات تی۔ "آپ اسفند کی مان جین جی اس رہتے ہے آپ کی عزت کرتی اول مگر يس اك والح تداهت

علاوہ اور کوئی تیں جان سکتا۔ "اس نے سی کی مجمع من کہا تھا۔

"مول! على تهارے بارے على سب كونيس جانا۔ جب على في مهيل جیوز دیا تھا تو تم اینے گھر کی تھیں لیکن انہوں نے تمہیں نہیں رکھا۔ تمہارے بقول تم ربید اور فاطمہ کے ساتھ رئی تھیں۔ لیکن میں تیں جانتا۔ یہ بات بچ ہے یا تین ہوسکتا ہے تم

وہ اپنے شبہات کو زبان دے رہا تھا۔ موثل نے اسے روک ویا۔ "اتا كافى ب- حبيس اكريد لكما بكرزاشى تهارى عي نيس بالو تحيك ہے۔ ٹی اے لے کرکل یہاں ہے جلی جاؤں کی لیکن تم اپنی گندی زبان مندر کھو۔" زائی جرت اورخوف کے عالم میں ان کی یا تھی س ری تھی۔ وہ بھورے کی نوعیت تو سمجھ نیس یا رہی تھی جین اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس کے مال باپ میں جھڑا ہور ہاتھا۔ مول نے زائی کو کود میں افعالیا۔

" آؤزائی احميس سلادول-" ايخ آنوول كو ييخ موسة اس في كيا-"منیس ماما عراق بایا کے پاس سوؤل کی۔" زاشی فے مند کی تھی۔ "يتبارك ياوانيس بين تبارك إيام ع ين "

وہ کا لیج س کراے بلدوم س کے آئی۔ اے کاٹ میں اناتے کے بعدال نے اپنا ایک بیک تکالا اور اس عن استے بھے گیڑے رکھ لیے۔ پھر ایک اور بیک نکال کروہ بیڈروم سے نکل آئی۔اسفند ڈرائنگ روم میں بی بیٹیا ہوا تھا۔ وہ ووسرے بیڈ روم عن آئی اور زائی کے کیڑے بیک میں رکھنے گی۔وائی اسے بیڈروم میں آ کروہ سوتے کے لیے لیت تی۔ اس کی مجھ جی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے۔ رہیداور فاطمه تواب بيبال تحيم فيس اوران دونول كے علاوہ دو كى اور سے مدد كى توقع فيس ركھتى سمی - ای اوجر بن میں با تین کب اس کی آ کھ لگ کی تھی ۔ بتا تین رات کا کون سا يبرتها بب اس كي آ كل كل كي تحي- كري ش آبت بوري تحي وه الله كر بين كي - زيرو یاور کے بلب کی روشی میں اس نے اسفند کو زاشی کے کاف پر جھکا موا دیکھا تھا۔ بیڈی طرف ال کی پشت تھی۔ اس کی مجھ بین نہیں آیا کہ وہ اس وقت وہاں کیا کر رہا تھا۔ وہ تب ضرورت يرد تى ب جب أنيس الى اولادكو نام دينا موتا برتم في اس الى اولاد مان لیا لیکن ہم لوگ جمیں مائیں گے۔تمہاری اولاد وی ہو گی جس کی ماں کوئی خاندانی عورت ہوگ ۔ گھرے بھا کی ہوئی اس جیسی اور کی تبیل۔ یہ بات بمیشدائے و بن بس رکھنا ك في تم انى بنى كهدرب بو- ات امارا خاعدان بهى قبول تيس كرے كا- تم كى باعزت خاعدان ش اس كى شادى فيين كرسكو سي\_"

وہ اے ہے کہ کرایک جنگے سے فلیٹ کا دروازہ بند کر کے چلی کئیں۔مول سرخ چرے کے ساتھ ہون کانے ہوئے صوف پر بیٹے تی۔

استعدمرد تقا-مرد ك ول عن بدكائي ميد يكل كى طرح آتى ب جب تك اس كى مال وبال تھى وہ مول كا دفاع كر ربا تھا ليكن ان كے جاتے ہى وہ مول سے بدكمان مونے لكا تھا۔

ومى جو كي كيدرى تعين وه نامكن تو تين ب- موسكا ب زاشي ميرى نيس وافتی کی اور کی چکی ہو اور مول نے محصے اعرفيرے ش رکھا ہو۔" اس کا ذہن كي وم شبات ے جراکیا تھا۔ دائی اس کے پاس آ کراس کی عاموں سے لینے کی۔ اس نے اے دور دعیل دیا۔

"ميرك ياك مت آدراند جاكر موجاد" زاقی تو باب كے رويد ير جران مى جر مول جيد كت ميں آ كى تقى ۔ اس

نے پہلی بار استعد کو زاشی کو اس طرح جمز کتے ویکھا تھا۔ استند اجا تک کری تھنج کراس ك مقالل أن بيضا-

"مول! تم ايى يى كى حم كها كركهوكدوه واقتى ميرى اولاد باي" مكل كرتى وشايد مول كوا تا شاك نه لك جنااس كان ايك جلے سے لكا تھا۔ چد لھوں کے لیے وہ مجھ میں بول یائی اور اس کی اس شاموثی نے اسفت کے اضطراب ين اضاف كرديا تقا-

" تم مجھے بتاؤ" کیا زائی میری اولاد ہے؟۔" "بيسوال تم خود ع كروتو زياده بهتر بوگاروه كى كى اولاد ب- ياتهاد

د بے قدموں سے کاٹ کی طرف آئی۔ وہ اس کا چیرہ نہیں و کچے عتی تھی لیکن اس کی بھیگی ہوئی آ داز اس کے کانوں میں اتر تی تھی۔ ''تمہازا ہا۔ دنیا کا غلظ ترین آ دی ہے وہ اس قاتل نہیں بقدا کر تمرای سرگھ

"تمہاما باپ دنیا کا غلیظ ترین آ دی ہے وہ اس قابل نہیں تھا کہتم اس کے گھر شمل پیدا ہوتیں' پھر بھی پھڑ بھی ش خدا ہے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں اس کے گناہوں کی سزانہ دے۔''

وہ زائی کے بالوں میں الکلیاں پھیرتے ہوئے خود کلای کر رہا تھا۔ مول بنا آ ہث والیس لیٹ گئے۔ اے اس طرح و کی کر اے مجیب ساسکون ملا تھا۔ باتی زآت وہ المیٹان سے سوئی تھی۔

اسفندشاید ساری رات نیس سویا تھا۔ اس لیے میج جب وہ اٹھ کر کین میں آئی تو دہ بھی اس کے چیھے ہی آ گیا تھا۔

" مجھے چائے بنا دو۔" وہ کہتے ہوئے دہیں ڈائننگ ٹیبل کی کری کھنٹی کر بیٹے گیا۔مول نے کچھ دیر خاموثی ہے اسے و کھا اور پھر چائے گا ایک کپ تیار کر کے اس کے سامنے رکھ دیا۔

"کل رات جو پھو ہوا۔ میں اس کے لیے تم سے ایکسکے زکرتا ہوں۔ میں حمہیں برٹ نہیں کرنا جا بتا تھا لیکن پانہیں بھے کیا ہو گیا تھا۔"

مول سرونظروں ے اے دیجھتی رعی۔" کیا تہیں یقین آ عمیا ہے کہ زاشی تمہاری بٹی ہے؟۔"

"مول! ش اپن الفاظ کے لیے ایکسکو ڈکر چکا ہوں۔ اب ووبارہ یہ بات مت کہنا۔ ش چاہتا ہوں۔ تم ووثوں میرے ساتھ ملتان چلو۔ میں تم دوثوں کو اب اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔"

مول بعار چرے اے دیکھی ری چرک ے اہر آئی۔

ایک ہفتہ بعد وہ ملتان شفٹ ہوگئ تھی۔ کہلی رات وہ زاشی کے ساتھ سولی تھی مگر اگلی مج اسفند نے اس سے کہا۔

"تم زائی کا بیدروم الگ میت کر دواورتم خود میرے کرے میں سویا کرو میں الگ میت کر دواورتم خود میرے کمرے میں سویا کرو میں نہیں جات کہ طازم تمہیں الگ کمرے میں رہنچ ہوئے و کیا کر میرے یا تہادے متعلق کوئی بات کریں ہے آگرالگ بیدروم میں رہوگی تو یہ بات ان سے چھی نہیں رہے گی۔"
"وہ جو جاہے سوچیں اور جو جاہیں کہیں۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔"
مول نے صاف الکارکر دیا تھا۔

" جہیں جھے سے خوفز دہ ہونے کی ضرورت نیس ہے۔" اسفند نے بیکھ عجیب سے لیج میں اس سے کہا۔ دو اس کا مطلب مجھ گئی تھی۔

"فین آگال دو۔"

اس نے سلی لیج بین اس سے کہا۔ اسفند خاموش ہو گیا۔ اس کی بات مول کو ایک چینی کال دو۔"

ایک چینی کی طرح کی تھی۔ وہ اسکلے دن اس کے کمرے میں شفٹ ہو گیا۔ اس کی بات مول کو ایک چینی کی طرح کی تھی ۔ وہ اسکلے دن اس کے کمرے میں شفٹ ہوگئی۔ پہلے پچے دن وہ فیک سے سوئیس کی اسے واقعی اسفند سے خوف محسوں ہوتا تھا۔ لیکن پھر آ ہتہ آ ہتہ اس کا خوف ختم ہوتا شروع ہو گیا تھا۔ اسفند و ایسے بھی رات کو دیر سے گھر آتا اور آتے ہی کا خوف ختم ہوتا شروع ہو گیا تھا۔ اسفند و ایسے بھی رات کو دیر سے گھر آتا اور اس قدر تھکا ہوا اسلی کی جدمنوں میں ہی سو جاتا۔ رات کے دو بہتے وہ کمرے میں آتا اور اس قدر تھکا ہوا استا کہ چند منوں میں ہی سو جاتا۔ رات کے دو بہتے وہ کمرے میں آتا اور اس قدر تھکا ہوا

''میں جاب کرنا جاہتی ہوں۔'' وہ چند تفتے وہاں رہی تھی اور بے زار ہو گئی تھی۔ لا ہور شن گھر کے کاموں میں اس کا وقت گزر جاتا تھا لیکن یہاں پر ملازم ہونے کی وجہ سے اے سارا دان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا پڑتا تھا۔ وہ بے مقصد سارا دان گھر میں پھرتی رہتی اور چند دنوں میں ہی اس پر ایک ہار پھر ڈپیٹن کے دورے پڑنے گئے تھے۔ اے سارا دان گھر میں رہنا مشکل میکنے لگا تھا اور اس رات اس نے اسفندے ہات کر ہی لی تھی۔

" من کے؟ ۔ " وہ یکھ جمران ہوا تھا۔" میرا خیال ہے۔ جمہیں روپ کی تو کی ساہے۔"

" چاب صرف روپ کے لیے تیس کی جاتی۔ میں خود کو مصروف رکھنا جا ہی ہوں۔" اس نے تک کر کہا۔

"معروف رکھنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ تم کلب جوائن کر او۔ یہ

فیصل آبادیس ای پوسٹنگ کو ایک سال ہونے والا تھا جب اچا تک اسے
اسفند بہت بدلا ہوا گلنے لگا تھا۔ وہ یک دم بہت پُرسکون اور مطمئن نظر آنے لگا تھا۔ مول
نے شروع میں اس تبدیلی کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی لیکن بہرطال وہ ایک فورت تھی
جو پچھلے دی سال ہے اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ ان تبدیلیوں کی وجہ
کوئی فورت ہے۔ وہ نہ چا ہے ہوئے ہمی پریٹان رہنے تکی تھی۔ اسفند کے معمولات میں
ابھی تبدیلی آئی تھی۔ وہ اکثر راتوں کو گھرے غائب رہنے لگا تھا۔ پہلے جب وہ کسی کام
سے سلط میں گھرے باہر رہتا تھا تو ہمیشہ اے پہلے ہے مطلع کر دیتا تھا۔ بہلے جب وہ کسی کام
مول کو مطلع نہیں کیا کرتا تھا۔ ایک رات وہ گھرے غائب تھا جب اچا تھا۔ ایک ای کے لیے
مول کو مطلع نہیں کیا کرتا تھا۔ ایک رات وہ گھرے غائب تھا جب اچا تک ای کے لیے
اب ایس کی صاحب کو بلایا جارہا تھا۔

" وو گھر برتیں ہیں۔" آپریٹر نے کال مول سے ملا دی تھی اور اس نے اسفند کے بارے میں بتا دیا تھا۔

"- Sut Ulfor #"

" " " "

'' فیک ہے ہوسکتا ہے وہ پیٹر دانگ پر ہوں۔ ہم پتا کر لینے ہیں لیکن اگر وہ گھر آ جا کیں آو انہیں فوراً کمشنر آ فس بجوادیں۔'' بولنے والے نے اس ہے کہا تھا۔
مول نے فون بند کر وہا۔ پھر وقتے دقتے ہے فون آتے رہے لیکن اسفند کا کہیں بتا نہیں تھا۔ وہ مسج چار ہے ہے تر یب آیا تھا۔ مول نے اس پیغام پہنچا دیا۔ وہ فرا والیس بتا نہیں تھا۔ وہ مہر کو وہ وائیس آیا تھا تو اس نے ایک فون نمبر ڈائری پر لکھ کر اس سے کہا تھا۔ اگر بھی میرے لیے کوئی سیج آئے اور بیس موبائل پر ریسیو نہ کروں تو اس فون تمبر یر بچھے انفارم کر دو۔''

مول كا ول حام الله وه الله على يوضي كدوه بيكلى دات كهال تقامه بيتوات كفرم جو كيا تقاكدوه كمى مركارى كام رفيش تقامه بكد شفته اى طرح س كزر كام و بير ايك رات وه اى طرح كد فيس آيام اورة بي كشنرك كمرس الله كال آئى جواتے منکشنز کے کاروز آتے ہیں وہاں جایا کرد۔"

' دنبیں۔ مجھے ان چیزوں سے کوئی دلچیں ٹیس ہے۔ میں ہی جاب کرہ عاہتی ہوں۔'' اس نے اپنی بات پر اصرار کیا۔

"میں تمہارے ساتھ بحث کرنا نہیں جاہتا لیکن میں جہیں جاب کرنے نہیں ووں گا۔" ووسونے کے لیے بیڈ پر دراز ہو کیا۔

"میں تم سے اجازت نہیں ما تک رہی ہوں صرف تنہیں اطلاع وے رہی ہوں۔ مجھے تباری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔"

"میں تہارے کافی ناز ترے برداشت کر چکا ہوں اور نہیں کرسکا۔ تم ہے شادی کر کے بیں پہلے ہی بہت ہے سائل ہے دو جار ہوں۔ تم بیرے لیے مزید مصیبتیں کوری کرنے کی کوشش نے کرو تہیں میری اجازت کی ضرورت ہے یا نہیں لیکن اس شہر بین تم میری مرضی کے بغیر کام نہیں کر تعتین تم جایز ڈھویٹر تی رہوگی اور میں تمہیں دہاں ہے نگر بر رہوں"

مول نے ایک ٹاک کے عالم میں اسے دیکھا تھا۔ اسفند کے لیج سے اسے
اپنی تذلیل کا احساس ہوا تھا۔ اس نے دوبارہ اس سے جاب کا ذکر ٹینیں کیا۔ اس کے وان
اس طرح گزرنے گئے تھے لیکن اب وہ پہلے کی طرح گھر پر ٹینیں رہتی تھی۔ اس نے اپنے
لیے بہت می سرگرمیاں تائش کر لی تھیں۔ اسفند اور اس کے درمیان تعلقات کی تومیت
اب بھی وہی تھی۔ وہ اب بھی اسے معاف کرنے پر تیار ٹینیں تھی۔

古

وقت آ ہت آ ہت آ ہت گزرتا کیا تھا۔ زائی اب نو سال کی ہو چکی تھی۔ اسفند نے
اے لاہور میں ایک ہاشل میں واٹھل کروایا ہوا تھا کیونکہ علق شروں میں پوسٹنگ ہونے
کی وجہ سے دہ بار بارای کا سکول تبدیل کرتا نہیں چاہتا تھا۔ اسفند پہلے سے بہت جل
گیا تھا۔ سوئل اور گھر کے معالم میں وہ کافی لا پروا اور سرو میر ہو گیا تھا۔ موئل کے ساتھ
اس کے رویے میں وہ پہلے جیسی نری نہیں رہی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح خاموثی سے اس
گیا تھی نہیں سنتا تھا۔ بلک اسے جورک ویتا تھا۔

ان در در دار گودمت م اسفند نے سرخ چیرے کے ساتھ اس کی طرف انقی افعا کر کہا۔ " جہریں اسفند حسن حمیس کوڑے لکنے جاجی۔ محالی دے دینی جا ہے حمیس ۔" " بچھلے دیں سال ہے بھائی ہی تو دی جارہی ہے بچھے"۔ علی کھیے میں اس کی بات كاجواب و يكراس في افي جيك اتاركر بيديرا جهال دى -"تم ایک بنی کے باب ہو جہیں اپنائیں تو اس کا احساس ہونا جا ہے۔" "میں تہارے اور زائی کے لیے اور قربانیاں نہیں دے سکتا۔ میں تک آ سمیا ہوں تم دونوں کی پردا کر کے میں تک آ کیا ہوں اس زعدگی سے۔ بیزعد گانیں ہے

بي عذاب ہے۔ وہ اس کی بات پر بلند آواز سے چلایا تھا۔ "اس عذاب كا انتخاب تم في خود كيا تحاله" " بال خود كما تها لين وس سال كسي علملى كى طلاقى ك ليد كافى بوت إي-یں اب اٹی زندگی کو اپنے طریقے سے گزارتا جاہتا ہوں۔ اس زندگی پر برا بھی تن

ب- يس افي يوري زعر كي كوايك الكستيوزية كركز ارتانيس طابتان وہ واش روم میں چلا کیا۔ مول ساکت کھڑی اے جاتا و بھتی رہی۔

سائرہ سے اسفند کی طاقات چیبر آف کامری میں ہوئی تھی۔ وہ وہاں ريپشنست تھي اور اس ش كوئي الى بات تھي جومردوں كواس كى طرف متوج كروي تھى۔ اسفند کے ساتھ بھی بھی ہوا تھا۔ وو جار باراے چیبر آف کامری جانا پڑا اور ساڑہ کی پرسنالنی اس کے ذہن سے چیک کررہ گئی تھی۔ وہ جانا تھا۔ سائزہ اچھی مورت تیس ب اور اسفند واحد آ دی نبیس تھا جس پر وہ اپنے القات کا اظہار کرتی تھی تحر اسفند کو اس یروانیس تی۔ وہ ب کے جانے ہوتھے اس سے کیل جول برحاتا کیا اور پر آ ہے۔ آہت بات کافی آ کے بڑھ کئی تھی۔ وہ سازہ کے کھرے راتیں گزارنے لگا تھا۔ وہ ایک بیش علاقے میں ایک چھوٹے سے بلامی رہتی تھی اور ایک رئیشنٹ اس علاقے میں

ربائش می طرح افورو کرری تھی۔ یہ تقریباً سب بی جانے تھے لیکن پھر بھی اس کے

تھی۔ پچھالوگوں نے ڈی می ہاؤس پر فائرنگ کی تھی۔ مول نے موبائل پر اے رنگ کیا۔ کیکن شاید موبائل آف تھا۔ گھراے اس نمبر کا خیال آیا تھا اور اس نے اس نمبر پر رنگ کیا۔ پچھ دریک بیل ہوتی رہی پھر کسی مورت نے ریسیور افغایا۔

" بيلو كون بول رہا ہے؟ \_" اس كى آواز بيس فنووكى نماياں تھى۔ يوں بيسے وہ ابھی نیند سے بیدار ہوئی ہو۔مول کو چند محول کے لیے بول لگا جیسے اس سے ول کی رعواکن رک افی مو-اس کے بدترین خدشے کی تعمدیت مواتی تھی۔

"اسفندحسن سے بات كروائيں۔"

ال عورت كي آوازے يك دم غنودكى كي آثار غائب ہو سي "بياسعندحسن كا كريس ب-آب فالمفرر ررك كياب-"

" میں جانتی ہوں یہ اسفند حسن کا گھر نہیں ہے گر وہ پھر بھی لیبیں ہے۔ آپ اے بتادیں کہ ڈی می ہاؤی ہے اے کال کیا گیا ہے۔"

مول نے اس عورت سے کہا۔ اس بار کھ فوقف سے بعد اس نے ریسور پر اسفندكي آوازسى - اے اسے الدر جوار بھانا سا افتامحسوس ہوا تھا۔ اس في پيام دے. كرفون بندكر ديا-مول دوباره سونيس يائي - دومنع نو بيج كفر آيا تقا اوراس و يكي كرمول كواينا خون كحول موامحسوس موا تقابه

" : 60 BUT BUS"

"جو بھی تھی بہرحال ہے اطمینان رکھوٰ وہ میری بوی نہیں تھی۔"

مول کوال کے جواب پر اور خصر آیا تھا۔

"اگر وہ تمہاری دوی تین بوت میں بوت مجرتم وہاں کس "اسفند نے تیز لیج میں اس کی بات کاٹ دی۔" میں تم عداس سليل ميں کوئی بات كر عميس طابقا حميس ميرى زند کی میں وخل دینے کا کوئی حق نیس ہے۔"

"معبين خود يرشرم آني جا ہے۔ تم آئ سے دي سال پہلے بھي جانور تے آئ

"تم اینا مند بند رکھو۔"

بس اک داخ خدامت رہے تھے۔

" میں کیا الی تقی کرائی مرضی سے شادی کے لیے گھر سے بھاگ جاتی۔ جھے تو کسی اور لڑکی کی فلوجھی میں افوا کر لیا گیا تھا اور جب انہیں پاچا تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں گھر آئی تھی مگر بھا بھی نے مجھے گھر سے نکال دیا۔"

مول میں مج بتانے کی ہمت تیں تھی اس نے دی سال پہلے فاطمہ کا گھڑا ہوا جموت بھائی کے سامنے دو ہرا دیا۔ " پھر میں اپنی دوست فاطمہ کے پاس چلی گئی پھر عرمہ کے بعد اس نے اپنی جان پیچان کے ٹوگوں میں میری شادی کردا دی۔"

سہیل بھائی جیے جیرت زدہ تھے۔

"م بہاں آئی تھیں گرکب؟ مجھے سی نیس بتایا۔" انہوں نے جرانی سے کہا تھا۔ وہ بھی آ کھوں کے سرانی انہوں۔ کہا تھا۔ وہ بھی آ کھوں کے ساتھ انہیں دیکھتی رہی۔

چند لمح ای طرح کرے رہنے کے بعد انہوں نے راستہ چھوڑ دیا۔" آؤاندر آ جاؤ۔" ان کی آواز میں فلست خوردگی تھی۔ یری آ تھوں کے ساتھ وہ اندر آ سمی تھی۔

باقی کے مرسلے اس ہے بھی آ سان تابت ہوئے تھے۔ گریں کافی در بھلاا بوتا رہا تھا بھا بھی اور بھائی کے درمیان ادر پھر کیا رہ جد بھا بھی اور بھائی کے درمیان ادر پھر کیا گرتا ہے۔ چندلھوں میں ان کے رویئے بدل بھا بھیوں کو یہ پہا چلا تھا کہ اس کا شوہر کیا گرتا ہے۔ چندلھوں میں ان کے رویئے بدل کے تھے۔ انہوں نے اپنی تنظمی کی معافی ما تک کی تھی جومول نے فراخ دلی ہے وے دی تھی ۔ انہوں نے کہی ہما تیوں یا بھا بھیوں سے فلوہ نہیں ہوا تھا۔ نہ تی اس نے بھی انہیں اپنی مرادی کا فرصہ دار سجھا تھا۔ اس اسفند کے علاوہ اور کوئی بجرم نظر نہیں آ تا تھا۔ پھر وہ اپنی مرادی کھنے جاتے ہائی ۔ اس کے بھا تیوں مانٹی کہنا کہ اس کی گھڑی ہوئی کہائی س کر وہ مانٹیوں سے اس کے بھا تیوں سے اس کی گھڑی ہوئی کہائی س کر وہ سے اس کے اس کی گھڑی ہوئی کہائی س کر وہ شرصار ہوئے گئے اور آیک بار پھر اس کے لیے اس گھر کے دردازے کھول دیئے گئے تھے۔

وال سال میں پہلی وفعدوہ انتا بلسی تھی اس کا جی جاہ رہا تھا۔ وہ ساری دنیا کو بتا دے کہ وہ ایک بار پھرے دنیا میں وائیل آگئی ہے۔ اس کی جلاوطنی کا تھم دائیل لے لیا کیا تھا۔ وہ رات کی فلائٹ سے وائیل فیصل آباد آگئی تھی۔ اس نے اسفند کو اسٹ پاس آنے والوں کی تعداد میں کی نہیں آئی تھی۔ ابتخداس کا نیا شکار تھا بس فرق بیرتھا کہ یہ شکارسب پکھ جانتے ہو جھتے اس کے جال میں پھنسا تھا۔

مول ایک بار پھر دورا ہے پر کھڑی تھی۔ ماضی ایک بار پھر اپنی بھیا تک صورت ش اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔

" مجے اب اس فض کے ساتھ نیں رہنا۔"

وہ وس سال کے بعد فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو می تھی۔" بھے ایک بار پھر اپنی فیلی کے باس جانا چاہیے ان سے بات کرنی چاہیے۔ وس سال پہلے میں کزور تھی بات نیس کر عتی تھی لیکن اب کر عتی ہوں۔"

1/2

ال دن وہ زائی کو لا مور ہا علی چھوڑئے گئی تھی اور ای دن وہ وہاں سے واپس فیصل آباد آئے گئے بھی دہ ایک فیصل آباد آئے گئے بجائے اپنے گھر چھی تھی۔ اسے باد تھا وہی سال پہلے بھی دہ ایک بار ای طرح اس گھر میں گئی تھی جب اس کی زندگی اور عزت داؤ پر گئی ہوئی تھی۔ وس سال بعد آخ پھر وہ ای ولینز پر کھڑی تھی۔ جب اس گھر نے اسے بناہ تیس دی تھی اور آج سے بعد آخ پھر میں اور آج سے اندر قد موں کی آبت اجری تھی۔ پھر کسی فرزنے کی وروازہ کھولئے والے کا فرزنے کی جو دووں کی آبت اجری تھی۔ پھر کسی نے وروازہ کھولئے والے کا بیا ہی جی بھی بھیا ہے تھی وروازہ کھولئے والے کا بھی بھی ایک مال تھی۔ وروازہ کھولئے والے کا بھی بھی ایک بھی بھی ایک تھیں۔ اس میں جو دووں کے رفتے حال رہی تھی۔ اس میں مال تھا۔ چھوٹ کی ایک بھی ایک جی بھی ایک جی بھی ایک جی بھی ایک جو اس شی اس میں آب کے تھے اپنے حوال شی اسے میں آب کے تھے آ نسوؤں نے اس کے جیرے کو بھونا شروع کر دیا۔

''آپ نے مجھے ڈھوغل کیوں نہیں؟ آپ نے مجھے جان کیوں جھڑالی۔ یس کیا اتن پوچھ ہوگئ تھی آپ پر۔'' وہ جسے چلا اتنی تھی۔

" وحمیس اگر اچی پیند سے شادی کرنائتی تو تم ہم سے بات کرسکتی تھیں۔ کون ک خواہش تھی موی! جو ہم نے تمہاری پوری نہیں کی تھی پھر کیوں اس طرح ہماری عزت مئی میں ملاکر چلی گئیں۔"

انہوں نے اس پر دروازہ بند کیا تھا نہ اے باہر لگالا تھا۔ وہ اس سے فلکوہ کر

"ربيدا كيا كياس كي مخائش تقي؟ "

ربید ہے شاک کے عالم میں اس کا چرو دیمتی رو گئی۔

"مول! كياتم اب بحي م كيا چيز بومول؟"

"دبس ربيدا بيسب چهوزو-تم بناؤ\_ ياكتان كب آئي مواك" مول في بات كا موضوع بدل ديا۔ ربيد چند لمح خاموش اى راى چرايك طويل سائس لے كر يونى۔ "دوسال موع بي ياكتان من شفت موع اب واليل جات كاكوئي

ارادہ میں ہے۔" مول تاسف سے اس کا چرو دیکھتی رہی۔

"دوسال مو مح بي حميس ياكتان آئ موئ اورتم في ايك بارجى مح ے ملنے کی کوشش تیس کی اور میں چھ سال سے جر ماہ حمیس تطالعتی رہی موں۔ ایک دو سال خط كا جواب دين كے بعدتم نے اس تكلف كى بھى زحت نيس كى اور اب يہاں آئے کے بعد بھی جمہیں میری یا دنیس آئی۔" مول کو سخ معتوں میں دکھ ہوا تھا۔

"ابس یارا کیا بتاؤل \_ جس س قدرمصروف ہو گئی تھی تمہیں یا بی ہے شاوی اوراس کے بعد کی ذمہ داریاں چر میں خووجی جاب کرتی ہوں تو فرصت اور بھی کم بی ملتی ے لین دیکھواب جب قرصت می ہے تو سب سے پہلے تمیارے یاس بی آئی ہوں۔" " NE 3 10 541 - "

" تیمن بنیال ہیں۔ دو کا تو حمیس بائی ہے۔ جرواں میں اور ایک اور ہے۔" "كياكررى مواج كل؟" مول نے مادم كة نے يو جاتے بناتے

-12/2 M

"جاب كررى مول أيك كورتمنت بالمال شل." " ثم الين بي كان كوساته كيون ثبين الأثن إلى اثبين و يكي بي لين \_" "البي يار! البحي وه تينول جيوني جين - است ليسنو من كيي سنبالتي." مول - リンシャンシャンナンラン

"مم الي شوير كوساته في آئي جرات كوني مسكرتين موتا-" " انہیں کہاں ہے الآب وہ تو الگلیند میں بی ہیں۔ وہ ابھی پھے سال وہیں بھا کیوں سے ہوئے والی اس ملاقات کے بارے میں پکھیٹیں بتایا تھا۔

مول کو بول لگ رہا تھا جیسے وہ دی سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوگئ ہواس کے سينے يرجو إو جو تقا۔ وہ بهث چكا تھا۔ بہلى وفعدات اپنا وجود اسفند كے مقالبے ش ب وست و یانبیں لگ رہا تھا۔ ایک عجیب ی خوشی اور سرت کا احباس اس کے اندر جاگزیں موا تھا۔ اسفند کو اس کے اندر آنے والی تبدیلی کا احساس نیس موا تھا۔ ورند شاید وہ چھ

اس دن طازم نے مول کو کسی عورت کے آنے کی اطلاع دی تھی اس کے لیے يدكوئى نى بات نيس محى - اس سے كافى لوگ على آتے رہے تھے - يكد اسفند سے كوئى كام كروائے كے ليے اور كچے فتلف فتكمنز كے وقوت نامے لےكر۔ اس نے اس طورت کو بھی ایسا بی کوئی ملاقاتی سمجما تھا۔ ملازم کو اس نے اس عورت کو ڈرائینگ روم میں منائے کے لیے کہا اور خود بالوں میں برش کرنے گی۔ چند منتول بعد وہ ڈرائک روم میں چلی آئی اور ڈرانک روم عمل اس نے جس چیرے کو دیکھا تھا اس نے سجی معنوں میں اس ك يوش وحواس كم كردي تق ود ربعه في وه تقرياً دور ته يوئ ال ك كل في تھی اور پھر جو اس نے رونا شروع کیا تو اے جب کروائے کروائے ربید بھی رونے كى-اليمى طرح آنسو بهالينے كے بعد وہ اے اوپر اپنے بيلدروم ميں لے آئى تھى-اے اسے بیدروم میں بھانے کے بعد وہ نیج طازم کو جائے کے بارے میں بدایات دیے آئی تھی۔ جب وہ واپس کی تو رہید استند کے بیڈ سائڈ ٹیمل پر رکھی ہوئی زاشی اور استند کی تصویر د کھے رہی تھی۔ اے وہ کھتے ہی اس نے یع چھا۔

"زاش بنايد؟ ويكموش في بيجان ليا- يبل ع جي زياده بياري موكى ب-" مول اس كى بات يراثبات عن مربلات بوئ مسكراتى-" کیاں ہے۔؟"

"الا يورش ياحق ب- بورد مك ش ب- "وه ربيد ك ياس بين كى-"اور باتی عج کہاں ایں؟ "مول نے جراعی سے رہید کا چرو دیکھا۔ ے اسفند سے بالکل مختلف تھا۔ بے حد مجیدہ بہت کم مسترانے والا ملکی آواز میں رک رک کر بات کرنے والا۔ اس کی آ محصوں کی وہ چیک مفقودتھی جو لوگوں کے ولوں کومسحور کرلیا کرتی تھی۔ وہ تو جیسے سرتایا پچھتاوا تھا۔

ربید کواس پر بے اختیار ترس آیا۔ لیکن بہت سے مسائل ترس کھانے سے حل خیس ہوتے۔ وہ جان بوجھ کر اس سے زاشی کے بادے میں بات کرتی رہی اس کے چیرے پر امجرنے والی چند مدھم مسکر اہٹیں اس ایک نام کی بدولت تھیں۔

ا گلے روز وہ شام کو واپس چلی گئی تھی۔ اس نے اس بارمول کو کوئی نفیجت کوئی ہمایت نہیں کی تھی اور اس بات پر مول کو پکھے جبرا تھی ہوئی تھی لیکن وہ مطمئن تھی کہ رہید۔ اب پہلے کی طرح اس پر وہاؤنیس ڈال علق۔

مول اب اکثر لا مور جایا کرتی تھی۔ اپ بھائیوں سے ملنے کے ملاوہ وہ رہید سے بھی ملی رہتی تھی۔ اپ بھائیوں سے ملنے کے ملاوہ وہ رہید سے بھی ملتی رہتی تھی۔ اسفند کو بھی بہت جلد پتا چل کیا تھا کہ وہ اپ گر آنے جائے گی اس کے میٹن اس نے مول سے بچھ پو چینے یا کہنے کی کوشش نیس کی۔ وہ چند بار زاشی کو بھی اپنے ساتھ اپ بھائیوں کے گر لے کر گئی تھی۔ لیکن زاشی وہاں جا کر زیادہ خوش نظر نہیں اپنے ساتھ اپ بھائیوں کے گر لے کر گئی تھی۔ اس لیے مول کے اصرار کے باوجود آئی۔ وہ کس کے مول کے اصرار کے باوجود وہ جانے پر یا خوش بی رہتی تھی۔

台

" تم كهال جارب موالي" زاشى ويك ايند پر تحر آنى موئى تقى اور رات ك كمان خيارت الله يوكى تقى اور رات ك كمان كار تحد استند تيار موكر كويل جان لكا تقار جب مول نے ترش ليج جن اس كار كار قار استند نے أنى وى ديكھتى موئى زاشى كى طرف ويكھا۔

" محص كام ب-" كحدة كوارى ساس في مول كوجواب ويا تقا-"كنا كام سياك"

"يتهين جانے كى ضرورت فيل ب-"

" نے کول نبیں کہتے۔ تم ای حورت کے پاس جا رہے ہو۔" اس بار مول کی آواز بہت بلند تھی۔ زاشی ان ووٹوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ریں گے۔ میں تو اس لیے پاکتان آسٹی ہوں تاکہ بچے بیال سیت ہو جائیں وہاں بڑے ہول گے تو بعد میں بیال ایڈ جسٹ ہونے میں انہیں مشکل ہوگی۔" مول نے اس کی بات پر سر بلا دیا۔

''فاطمہ سے کوئی رابط ہے؟۔'' موٹل نے اس سے بوچھا۔ ''بال وہ بھی یا کستان آ چکی ہے۔ اس کے فاور ان او کی ڈیسچھ ہو چکی ہے۔

بال وو من وسلمان المهل ہے۔ اس سے فاور ان او ی دیکھ ہو ہی ہے۔ ای کے شو ہر کو کاروبار سنجالنا تھا۔ اس لیے انہیں بھی واپس آنا پڑا۔ کراچی ہوتی ہے وہ۔'' ربیعہ نے تعمیل سے اسے بتایا۔

"اوراس نے بھی مجھ سے ملنے کی کوشش نہیں گی۔ مجھے لگنا ہے تم دونوں مجھے ۔ سے ملنا جاہتی عی نہیں تمیں۔" مول کی زبان پر ایک بار پھر محکوہ آیا تھا۔

رونوں ملی تھیں۔ ایک یات نہیں تھی۔ جب بھی جم دونوں ملی تھیں۔ تہارا ذکر ضرور ہوتا تھا۔ لیکن جم دونوں کے پاس تمہارا ہا قاعدہ بتا نہیں تھا۔ اس لیے ملے کی کوشش کیا کرتے چرمصروفیت اتی تھی کہ جم خارج ہوئے بھی تمہیں برجویڈنے کی کوشش نہیں کر سکے۔ اب جب چھ فرصت ہوئی تو جس نے اسفند کی موجودہ پوسٹنگ کا بتا کروایا اور تمہارے پاس آگی۔''

ربید نے جے وضاحت کی محومول اس کی وضاحت سے مطمئن نہیں ہوتی ا لیکن اس نے موضوع بدل دیا۔

"اس كي بھي تمن جي بين - دو ينيان اور آيك بينا۔"

مول اس سے بہت ی یا تیس کرتی روی اور انہیں باتوں کے دوران اس نے ربید کو بتایا کہ دو دوبارہ اپنے بھائیون سے مطنے گل ہے۔ اس اطلاع پر ربید نے زیادہ خوشی یا جوش کا مظاہرہ نیس کیا تھا۔

" مجھے زیادہ خوشی ہوتی اگر تمہارے اور اسفند کے تعلقات تھیک ہو سکتے ہے۔"

اس نے ایک جلے میں جیے بات خم کر دی تھی۔ رات کو ربید کی ملاقات اسفند سے بھی ہوئی تھی۔ چیوسال پہلے جب وہ الكليند ملی تھی۔ آئ كا اسفند اس وقت

"من چلا دبی ہوں اور تہارا باب کیا کر رہا ہے۔" اس کی بات پر مول کا خون اور کھول اشا تھا۔

" پایا ٹھیک کہتے ہیں۔ جھڑا بھشہ آپ شروع کرتی ہیں آپ بایا سے بدتمیزی کرتی ہیں۔ آپ کوتو بھشہ ...."

"زاشی خاموش ہو جاؤ۔ میں تہاری بکواس سننا نہیں جاہتا۔ تم جاؤ یہاں ے۔" اسفند نے اس کی بات کاٹ دی۔ زاشی پکھرد ہائی ہوکر کمرے سے نکل گئی اس بار مول نے اے روکنے کی کوشش نہیں کی۔

"تم میری بیٹی کے دل میں میرے خلاف زہر بجررے ہو۔"
"نیز ہرتم خود اپنے رویے ہے اس کے دل میں بجر رہی ہو۔ وہ اب چھوٹی سی
پکی نیس ہے کہ پکھ بجھے ہی نہ سکے۔تم ابھی بھی اس کے دل میں اپنی عزت برقر ار رکھنا
چاہتی ہوتو اپنے رویے کو بدلو۔"

"فین اور الی عزت بھیجتی ہوں تم پر اور تمہاری بیٹی پر، اور الی عزت پر میں اب اس کھر میں رہنا نہیں جاہتی۔ میں تمہیں مزید برداشت نہیں کر علق ۔ تم جے فلیظ انسان کے ساتھ دس سال گزار لیے۔ کافی ہیں اب تم اس گھر میں اس عورت کو لے آؤ جس کے لیے تم پاک ہوں کے ایک کتا شریف لیے تم پاکل ہورہ ہو۔ تہاری بیٹی کو بھی تو بتا چلنا جاہیے کہ اس کا باپ کتا شریف انسان ہے۔ "

وہ بڑے میر اور سکون ہے اس کی باتیں منتا رہا ہوں جیے وہ یہ سب کی اور کے بارے میں کدر بی تھی۔

'' جانا چاہتی ہوتو ضرور جاؤ۔ یس بھی دیکنا چاہتا ہوں۔تمہارے بھائی تہمیں ''تنی دیرا پنے پاس رکھتے ہیں دس سال بعد للے ہیں۔ کم از کم دس دن تو رکھنا ہی چاہیے۔'' مول اس کی بات بن کر چنخ آخی۔

"ميرت بھائيوں كے بارے عن ايك لفظ مت كود وہ تم سے بزاد ورج بہتر يں۔" "امانا مول وہ بھے سے بزار درج بہتر بیں۔ كم از كم وہ بيتو فيصلہ كر كے بيں ا سفند نے زاشی کو دیکھتے ہوئے وہی آ وازیش اس سے کہا۔ "اس طرح تماشا کھڑا کرنے کی ضرورت تبیں ہے۔ بیس کسی کے پاس نہیں جا رہا۔ زاشی کے سامنے اس طرح کی باتیں مت کرو۔"

"کون شکروں۔ اے پاچانا جا ہے کہ اس کا باپ کیا ہے اور اس کے کرتوت کیا ہیں۔"

مول کی آ واز اور تیز ہوگئی تھی۔اس باراسفند بھی بجڑک افعا۔ " تم اپنامند بند کرو۔ بیس تم ہے کسی تم کی بکواس سنتانبیں چاہتا۔" " کیا چاہتی ہوتم ؟ بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ زندگی کوعذاب تو پہلے بی بنا دیا ہے اب باتی کیا روگیا ہے جے بگاڑنا چاہتی ہو؟۔"

"من نے نبیں تم نے عذاب منایا ہے۔ اپنی تبیس میری زندگی کو۔ حبیس کیا پریشانی ہے۔ تباری عیاشیاں تو ای ظرح جاری ہیں۔ حبیس کس چیز کی کی ہے۔" "زائی! اشو۔ تم اپنے کرے میں جاؤ۔"

اسفند نے سرخ ہوتے ہوئے مجرے کے ساتھ اس کی بات کا جواب دیے کے بچائے زائن سے کہا جو جرائی ہے اس جھڑے کو دیکے رہی تھی۔ وہ خاموثی سے اٹھ کر دروازے کی طرف جانے گئی۔ مول نے آگے بڑھ کر اے روک دیا۔

"زائی یہاں ہے بیل جائے گی۔ جو پکھ ہوگا اس کے سامنے بی ہوگا۔ اپنی اصلیت کیوں چھپانا چاہجے ہو اس سے۔ اپنا بھیا تک چبرہ کیوں تبیس دکھانا چاہجے اسے۔" مول کے لیج میں صرف زہر تھا۔

"شی تم پر ہاتھ اٹھا تائیں جا ہتا ہوں۔ بہتر ہے تم خاموش ہو جا ہ "

"انہیں تم پر ہاتھ اٹھا تائیں رہوں گی۔ شہیں جو کرنا ہے کر او۔ مارنا چاہتے ہو مارہ

اور میں شہیں شوٹ کردوں گی۔ گھنیا آ وی۔ "مول نے بہت زورے چلا کر کہا تھا۔

"اما پلیز آ ہے چلایا مت کریں۔ آ ہے پایا ہے آ رام سے بات کر کئی ہیں۔"

اس سے پہلے کہ اسفند اس کی بات کا کوئی جواب و بتا۔ زاشی نے کیک وم بیزی

نا گواری ہے اس سے کہا تھا۔

س ائد واخ ندامت کی نداس پر جمعی چلائے گی۔ ' وہ زاشی کو جران پریشان چھوڑ کر باہر نکل آئی۔

سیت عذرا بھا بھی نے کھولا تھا اور اسے ویکے کر چرانی اور مسرت کا اظہار کیا۔

" بھتے مول اید بیک کس لیے لائی ہو؟۔" بھا بھی نے اس کے بیک کو ویکھتے

ال کہا تھا۔ دو جو بیہ تہیہ کر کے آئی تھی کہ دو بھا بھی کو جاتے ہی سب پچھ بتا وے گی اور

ان سے کہدوے گی کہ اس نے گھر بھیٹ کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ ان کے سوال پر بے افتیار

" بھا بھی! اس باریش رہنے آئی ہوں۔ بیرا دل جا بتا تھا۔ آپ کے پاس پکھ دن گزارنے کو۔ اس لیے پیس آگئی۔" اس نے جموث بولا۔ " تو زاش کو بھی لے آتیں۔"

"انبیں۔ اسفند کو اچھا نبیں لگا زاشی کا کمیں رہنا۔ وہ چاہتا ہے کہ اے دائے گا زاشی کا کمیں رہنا۔ وہ چاہتا ہے کہ اے دائے میں بی رکھا جائے۔ ویسے بھی میں تو آرام کرنے آئی موں۔ زاشی کے ساتھ تو چگر بہت سے کام ہوتے۔"

ال نے جنوت پر جنوت بولنا شروع کر دیا۔ عذرا بھابھی نے کوئی اور سوال خیس کیا موال نے دیا ہوا کیا ہوا کیا تھا۔
اس کے بھائیوں نے گئی بار اسفند سے ملتے کی خواہش کا اظہار کیا تھا لیکن مول ہر باریہ اس کے بھائیوں نے گئی بار اسفند کو اس کا استفاد کو اس کا استفاد کیا تھا لیکن مول ہر باریہ کہہ کہ کہ کہا کہ اسفند کو اس کا ایپ بھائیوں سے ملتا پند تیس ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہا کہ اس کا ساتھ نہیں دیا۔

سیمیل بھائی نے کئی باراس سے کہا کہ وہ اسفند سے مل کر باس سے فون پر بات کر کے اپنی پوزیشن کی وضاحت کر دیتے ہیں لیکن مول نے بھیٹ انہیں ہے کہ کر روک دیا کہ اسفند بہت سخت ہے شاہد وہ ہے بھی پسند نہ کرے اور مول کے لا ہور جانے پر بھی بائندی لگا ہے۔ اس کے بھائی مجبورا اس کی بات مان کے تھے۔

مول کو لا ہور آئے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ اور یہ پورا ہفتہ کوئی شکوئی رشتہ الدان سے بلغے آتا رہا۔ وہ دمار کا کو کتنا بھی جھلائی " جائی تھی کیل طاپ کے اس ملط کر وہند الیس کی اسفتہ حسن تھا۔ مول منیر تیس۔ اے یاد تھا وہ ان بی لوگوں کے کھر وں کہ وہند الیس کی اسفتہ حسن تھا۔ مول منیر تیس۔ اے یاد تھا وہ ان بی لوگوں کے کھر وں

کدکیا اچھا ہے اور کیا بُرائم سے جان چیز انا انہیں بہتر لگا۔ انہوں نے جان چیز الی۔ تم سے تعلق جوز نا انہیں فائدہ مند لگا۔ انہوں نے جوڑ لیا۔ تبہارے عظیم بھائی۔'' وہ اب باہر جانے کا ارادہ ترک کر کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ سرخ چیرے کے ساتھ کھڑی اے کھور تی ربی۔

" مجھے طلاق جاہیے ابھی اور ای وقت۔" استند کے سکون میں کوئی کی نہیں آئی۔
" دے دول گا۔ تمہارا بیشوق بھی پورا کر دول گا لیکن ابھی نہیں اپہلے بچھے اپنی بٹی کی کہیں شادی کر لینے دو۔ اس کے بعد میں تمہیں طلاق دے دول گا۔ بس دس سال اور انتظار کرلو۔"

"دی سال؟ بیل تو اس گھر بیل ایک منٹ اور نیل رہ سکتی۔ نیمی اسفند حسن! محمدین بیل سفند حسن! محمدین بیل اب برداشت نیمی کر سکتی۔ تم طلاق نہ دو۔ بیل خود تم سے طلاق لے لوں گی۔ "
وہ جیب کی نظروں سے اس کا چرہ ویکھتا رہا۔ "جی زاشی کو حمیس نیمی دوں گا۔"
"جی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں یہ خوش نہی گئیسے ہوئی کہ بیل اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہول۔ کی خداب نیمی چاہیے۔ اسے اپنے پاس رکھواور جو ساتھ لے جانا چاہتی ہول۔ بی فیصلہ کرو۔ بیل دوبارہ پلٹ کر اس کے بارے بیل یو چینے تک سے ایک آؤل گی۔"

وہ خاموثی ہے اسے دیکھتا رہا تگر دہ اٹھ کر ڈریٹک روم بٹس چاا گیا۔
اگلی صبح آ ٹھر بج اس نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسفند آ فس
کے لیے تیار ہوتے ہوئے اس کی تیار یوں کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن اس نے موش سے پچھ کہا
نیس بلکہ خاموثی سے بیچے ناشتہ کرنے چلا گیا۔ وہ جس وقت اپنا بیک اٹھا کر بیچے آئی۔
اس وقت ذائی اور اسفند ناشتہ کردہے تھے۔

"مالا آپ كهال جارى ين ؟ يا الى الله كراى كے پائ آگئا الله الله كراى كے پائ آگئا الله الله كراى كے بائ آگئا الله كا

"میں جبتم سے نکل کر جنت میں جا رہی یوں میں میں بری لکی تھی اس لیے اب تمبارا باپ تمہارے لیے تی ماں لائے گا جو تمہارے باپ سے بھی بدتیزی نہیں کرے "ربیعد! میرے اندر آیک ایسا الاؤ ہے جس میں اس کی تمام مہریانیاں اپنا کوئی انتش میجوڑے بغیر را کھ ہو جاتی ہیں۔ اس نے جو میرے ساتھ کیا تھا۔ میں مجھی وو سب بحول سکتی ہوں نداے معاف کر سکتی ہوں۔'

مول نے ربیدگ بات کاٹ دی تھی۔

"اس كومعاف تبين كرستين توايخ آپ كو كيے معاف كر ديا۔ تم اپنے ساتھ ہونے والے حادثے کی خود ذمہ دار تھیں۔ وہ سب پھے تمباری علطی سے ہوا تھا۔ تمباری جلد بازی اور بے وقوفی سے ہوا تھا۔ تہاری زندگی اگر برباد ہوئی تھی تو اسفند کی بھی ہوئی ہے۔وں سال اگرتم نے جہتم میں گزارے میں تواس نے بھی گزارے میں مجی تم نے ال ك چرك و يكها ب- يدوه چره تفاجس في مبلى بار ديكين ير مجي اور فاطركو جبیوت کر دیا تھا اور اب! اب وہ کیا ہے؟ اگر اس کے عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں اور تبارے بھول وہ میش کر رہا ہے تو تھر تو اس کے چیرے پر اطمینان اور سکون ہونا ا سے۔ال کی آ تھوں می خوشی اور غرور ہونا جا ہے لیکن وہاں تو ایسا کھ بھی تبیں ہے۔ ش فے تہاری آ تھوں میں اتی بے چینی اتنا اضطراب نبیں دیکھا جنتا اس کی آ تھوں ين ديكها ب- ين في تمهاري آلكهون من خوف جيس ديكها اس كي آلكهون مين ديكها ہے۔ وہ ہروقت ای عذاب میں رہتا ہو گا کہ کیں تم زاشی کو یا کسی اور کو وہ سب ندیتا و- کیس تہاری کوئی بات زاشی کے ول میں اس کے لیے تفریت پیدا نہ کر وے یہاں كتے مردائے ہوتے ہيں۔ ايما يبت كم عى اوتا بادرتم مول اتم وہ خوش قسمت ہو ہے خدائے آیک یار پھر سے زمین پر کھڑا ہوئے کا موقع دیا لیکن یا تیس کیوں حمیس یا تال ال قدر پند ب بانيس كول تهيين "

مول ربيدك باتمان كريك وم فق ين آحلى-

"بس کرور بیدا بس کرد۔ وعظ اور نصیحت کرتا بہت آسان ہوتا ہے۔ تنہارے کے بیس کرور بیدا بی کرد۔ وعظ اور نصیحت کرتا بہت آسان ہوتا ہے۔ تنہارے کے بیس بوالیکن بیس ای کیونکہ یہ سب تنہادے ساتھ تبیس بوالیکن بیس اے دیوتا مجھ کر عبادت کردں۔ اس کی عظمت کے گن گاؤں صرف اے لیے کیونکہ اس نے جھے سے شادی کر لی۔ میری پکی کو اپنا نام دے کن گاؤں صرف اے لیے کیونکہ اس نے جھے سے شادی کر لی۔ میری پکی کو اپنا نام دے

يس إك واليا تفاحت میں وس سال پہلے بناہ لینے کے لیے باری باری گئی تھی اور ان میں سے ہر آیک نے مقدور بجراس کی بے عزتی کی تھی اور آج .... اے بیسوچ لرزا وی تھی کہ جب وہ ان ب كويتائے كى كروہ اسفندسن كوچھوڑ چكى بے يا جب وہ اسے طلاق نامد بجوائے كا تو كيا بوگا؟ كيا چھلے رويئ چرے واپس آجائي كے۔ووسوچى اوراس كاوم كلنے لكآ۔ اس دن وہ محر چھوڑ دینے کے بعد مملی بار ربید کے بال می تھی۔ چھٹی کا دن تفا اور ربید چھوٹے موٹے کاموں میں مصروف تھی۔ مول بھی اس کے ساتھ کام نباتی رى پر باتوں بى باتوں بى اس نے ربيدكو بنا ديا كدوہ اسفندكا كر چوڑ آئى ہاور وہ اے طلاق دینے کا بھی کہ چکی ہے۔ ربیدکواس کی بات پر جیسے کرنٹ لگا تھا۔ " تہارے بھا بوں کو پتا ہے اس بارے میں؟ "اس نے مول سے بوچھا۔ وونيس \_ مريس افيس جلدي بنا دول كي-" " فيمركيا ووجهيل باس ركاليس كياي" "بال كول تيل - وه مجھے ضرور ركيس كے اور اگر شد بھى ركيس تو بھى مجھے كوئى پروائیس ہے۔ میں اپنے لیے خود ہی چکھ نہ چکھ کرلوں گی۔" "دی سال ای کے ساتھ رہنے کے بعد آخراب ایک کیابات ہوگئی ہے کہ تم نے اس طرح اپنا محر اور بنی چھوڑ وی؟ " رہید کو چیے اہمی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ ومن من اب ومال رمنانيس جائتي تقى ربيد! ان دونول كويرى ضرورت اللے ہے۔ وہ ایک دورے کے لیے کانی ہیں چر عل دہاں کیوں وہتی۔ وہ فض۔ وہ مخص مجت ہے۔ اس نے اپنے کناہ کی ملائی کر دی ہے۔ اب میراس پر کوئی قرض عل نیں دہا۔ دہ جو جا ہے کہ سک ہے۔ پاکیس وہ کن ک موروں کے باس جاتا ہے۔ یکے اس كے وجود سے محن آتى ہے۔ اے الى كى جى حركت ير شرمندكى تيل- دو يدى إعناني س بكراتا ب- ين الي بن كرات كي ريول-" "مول ائم وس سال پہلے بھی امق تھیں۔ آج بھی بے وقوف ہو پہلے بھی نا قابل اصلاح تھیں آج بھی ہو۔ اس محض نے تمہارے اور ذائی کے لیے کیا نہیں کیا پھر

الاؤنس میری بینیوں کو گورنمنٹ کی طرف ہے ملتا تھا۔ اس ہے میں گھر چلاتی تھی۔ ساتھ اوورٹائم کرتی تھی۔ وہاں سے اس لیے بھاگ آئی ہوں کداب بیٹیاں بڑی ہوری تھیں۔ ان کی ضرور تیل بزندری تھیں اور وہ محض میری جان کو عذاب کی طرح جمنا ہوا تھا۔ یہاں کم از کم میں اتنا تو کما لیتی ہوں کہ اٹی بیٹیوں کی ضرور تی پوری کرسکوں۔ ان کے ساہنے وہ تماشے تو نہیں ہوتے جوالگلینڈیں وہ محض کرتا تھا لیکن جاپ کرنے کی وجہ ہے میں سارا دن این مشول کی شکل دیکھنے کوتری رہتی ہوں حالاتکہ ابھی ان کی عمر عی کیا ہے۔ تین اور چارسال لیکن میں کیا کرون اگر کام نہ کروں تو ان کے سکول کی فیس کہاں ے دون کی۔ گھر کا خرج کہاں ہے جا وک کی۔ کل کو ان کی شادیاں کہاں ہے کروں گ ۔ اٹی بزار ضرورتوں اور خواہشوں کا گلا محوشا برتا ہے کیونکدروپیے نیس ہے۔ ذرا خود کو میرے ساتھ کمپیئر کرواور ویکھوکون می چنز ہے جو تنہارے پاس تبیں ہے۔جس سکول میں راشی پر حتی ہے۔ میں وہاں اپنی بچیوں کو سیج کا صرف خواب می و بھے عتی موں تم نے بحی سوچا کھر کے قریج کے لیے روپے کیال سے آئیں گے؟ ٹی کون وے گا۔ ذاشی ك سكول كى فيس كے ليے كہاں سے روبے لول كى ۔ ملازموں كو سخوا وكون وے كا۔ تمہارا خرج کہاں سے اورا ہو گا۔ تین حمیس بھی ہے سب سوچنا نیس بڑا۔ اس لیے کہ بیسب ذمہ داریال اسفند نے اسے کدھوں پر اٹھائی ہوئی ہیں۔

تحیک ہے اب وہ جاب کرتا ہے یہ سب افورڈ کرسکتا ہے لین مول! اس نے سب بھی جہیں کوئی تکلیف مول! اس نے سب بھی جہیں کوئی تکلیف نیس دی جب وہ ادھر آدھر چھوٹی موڈی ملازشیں کرے گھر کا خرج چلاتا تھا حالانکداس نے زعدگی جس بھی اس طرح تھوڈے بہت روپ کمانے کے لیے و حکے نیس کھائے تھے چربھی وہ صرف اس لیے کام کرتا رہا کیونکداس نے جہیں اور زاشی کو بیان کوام کرتا رہا کیونکداس نے جہیں اور زاشی کو بیان کو میرے شوہر نے کہی تھا تھا۔ جس طرح وہ زاشی کے ناز تخرے الھاتا ہے۔ اس طرح میرے شوہر نے کہی تیس کیا۔ اس فحض نے تو بھی انہیں کو بیس اشانے کی زحمت نیس کی د پھر بھی اس آ دی سے طلاق لیت نیس جا جی تیس کو دیس اشانے کی زحمت نیس کی دیا ہیں ہیں۔ بھی جس کی از کم نام تو رہے کل کو بیٹیاں ہیں۔

جائتی ہو قاطمہ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کے شوہر نے یہاں پاکتان ش بھی

دیا۔ کیکن میں بیہ سب کیوں کروں اگر اس نے جھ سے شادی کی تو صرف اس لیے کیونکہ بیے انجوا اس نے کروایا تھا اگر اس نے میری بڑی کو اپنا نام دیا تو سرف اس لیے کیونکہ بیہ اس کی بڑی تھی۔ کسی دوسرے کی نہیں۔ اگر میرے ساتھ بیہ سب کسی اور نے کیا ہوتا اور پھر اسفند مجھ سے شادی کرتا تو میں بھی اسے عظیم بھیتی لیکن اب نہیں۔ تم عیابتی ہو۔ میں دو پیداور آسائش و کی کرسب کچھ بھول جاتی۔ کیا یہ چیزیں کسی عورت کی عزت کا متباول ہوگئی ہیں گیا ان چیزوں کے بدلے ایسے جرم معاف کر دینے جاجیں۔ نبیس کم از کم میں تو ایسا نبیس کر سکتی۔ ان چیزوں کی کوئی اجمیت نبیس ہوتی۔ زندگی ان چیزوں کے بغیر بھی ایسانیس کر سکتی۔ ان چیزوں کی کوئی اجمیت نبیس ہوتی۔ زندگی ان چیزوں کے بغیر بھی

"ان چیزوں کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ بیتم جی سے پوچھو۔ فاظمہ سے پوچھو۔
ان سے پوچھوجین کے پاس بیرمیں ہیں۔ بیس جمہیں اپنے اور فاظمہ کے بارے میں چھو
ہتا ان میں چاہتی تھی لیکن اب بیر ضروری ہو گیا ہے۔ جانتی ہو میں پاکستان کس لیے آئی ہوں
اس لیے نہیں کہ میری پچیاں آ رام سے یہاں ایڈ جسٹ ہو جا کی بلکد اپنے شوہر سے ہماگ

مول كوربيدكى بات يرجي شاك لكا تقا-

"فاقتات شاوی سے پہلے تک کسی ایڈین مورت سے اس کے تعلقات سے اور سے
تعاقات شاوی کے بعد مجی جاری رہے۔ بھے جب اس مورت کا پتا چاہ تب میری جزوال
بنیاں دو ماہ کی تھیں۔ میرے پائ اسے چھوڑنے کا کوئی راستر نہیں تھا شدی ش اس
بھوڑنا چاہتی تھی۔ اس محض نے بھی بھے گھر کے اخراجات کے لیے ایک رہ پر بیس دیا
بلکہ بھے جو تو تو او کی تھی دہ بھی ہے جاتا تھا کیونکہ اپنی تخواہ سے اس کے اخراجات پورے
بلکہ بھے جو تو تو اور میں مجبورتھی اگر اسے روپے شد دیتی تو وہ بنگامہ برپا کر دیتا۔ بھی پر
تشدہ کرتا بھر کئی گئی دون گھر شد آتا۔ اور میرھا کیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ تم رہ ہے کو اس لیے
ایست نہیں دیتیں کیونکہ تبہاری ہر شرورت بنا ماتے پوری ہو جاتی ہے۔ بھی سے رہ ہے کیا
قدر پر بھی میں انگلینڈ میں جاب کرتی تھی لیکن میرے پائ اپنی شرور یات پوری کرتے
قدر پر بھی میں انگلینڈ میں جاب کرتی تھی لیکن میرے پائ اپنی شرور یات پوری کرتے
تر لیے بورے رہ کے لینے پڑے تھے۔ بھی اپنے والدین سے رہ ہے لینے پڑتے اور جو

ی طرح \_ وه سوچی تحی فاطمه اور ربید بهت خوش بین بهت اچی زعد کی گزار رای بین محر ورق ....

ربید کے گالوں پر بہنے والے آنومول کے وجود کو مسلم کر رہے تھے۔ اس کے وجود کا کی کے وہ ربید کے گھرے ای عالم میں کچھ کے بغیر آئی تھی۔ ربید نے بھی اے دو کئے کی کوشش فیس کی۔ گھر آ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں جلی آئی تھی۔ اس نے بھا بھی ہے کہ دیا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک فیس وہ سونا چاہتی ہے اس لیے اسے کھانے کے لیے وضور بند کیا جائے۔ کمرے لاک کر کے وہ جا کر بیڈ پر لیٹ گئی ہے۔ کمرے لاک کر کے وہ جا کر بیڈ پر لیٹ گئی ہے۔ کمرے لاک کر کے وہ جا کر بیڈ پر لیٹ گئی ہے۔ اس نے ربید نے ٹھیک کہا تھا۔ اسفند نے اے بھی چیز بی دینے کی کوشش کی تھی۔ اس نے اس نے اس اس نے اس اور زاشی کو بھیشہ سب سے ابھی چیز بی دینے کی کوشش کی تھی۔ اس نے وہ روکنا تھا۔ بہت وفعداس نے اپنی زبان کے نشر چلائے تھے ہم یار اسفند نے بڑے مہر وقتل کا مظاہرہ کیا تھا۔ ہم یار وہی خاصور کیا تھا۔ اس نے اس نے اسفند سے لاتے ہوئی اور اس نے اسفند سے لاتے ہوئی زبان کے منائے زاشی کے منائے زاشی کے منائے زاشی کے منائے دائی کے منائے اور زاشی کے منائے اور زاشی کے منائے کی محائی اقتی اور اس سے کہا تھا کہ وہ زاشی کے منائے باتھ جوڈ کر اس سے اپنے کے کی محائی ما گئی تھی اور اس سے کہا تھا کہ وہ زاشی کے منائے باتھ جوڈ کر اس سے اپنے کے کی محائی ما گئی تھی اور اس سے کہا تھا کہ وہ زاشی کے منائے باتھ جوڈ کر اس سے اپنے کے کی محائی ما گئی تھی اور اس سے کہا تھا کہ وہ زاشی کے منائے کیا تھا کہ وہ زاشی کے منائے

دوبارہ بھی اسی بات ند کہے۔ کوئی چیز اس کے گالوں کو بھونے گئی تھی۔

وہ جانتی تھی۔ اسفند نے اچھی تعلیم کے لیے تیس اس کے طعنوں اس کی باتوں سے بچانے کے لیے ذائی کو پورڈ تک داخل کروا دیا تھا اور پھر کئی داوں تک وہ کم سم رہا تفا۔ وہ جائی تھی۔ اسفند زائی کے بغیر نیس کے بغیر رہ سکتا نہ وہ باپ کے بغیر رہ سکتی تھی پھر بھی اس نے اسفند کو زائی کو پورڈ تک جی واضل کروائے ہے منع نہیں کیا تھا۔ اسے جب ضسہ آتا تا تھا وہ جو دل جس آتا اسفند اور زائی کو کید و بی اس نے بھی پروانیس کی کرزائی اس کی باتوں سے کیا جمیدری ہوگی۔ اس کے سامنے زائی کا چروہ آگیا تھا۔ اسے بھی فرنیس کی کرزائی اس مورٹی تھی کہ فرنیس کی کرزائی اس میں ہوگی۔ اس کے سامنے زائی کا چروہ آگیا تھا۔ اسے بھی فرنیس کی کرزائی اس میں جوئی تھی۔ اس کے سامنے زائی کا چروہ آگیا تھا۔ اسے بھی فرنیس میں کرزائی کے باس کس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ بھی اسے بھی اسفند تی و بھی تھا۔ وہی زائی کے لیے شاینگ کیا کرتا تھا۔ وہی بھی سب بھی اسفند تی و بھی تھا۔ وہی زائی کے لیے شاینگ کیا کرتا تھا۔ وہی

كى كے ساتھ شادى كى بوئى تھى اور اے اس بات كا جب با چلاجت ايے سركى وقلب كل فجد ف أليس باكتان شقت مونا يرا- وو مخص ال سي س طرح تك كرتا ب- تم اعدازہ بھی تیس کر عتیں۔ اس نے شوہر سے ظلع کے لیے درخواست دائر کی تو وہ اس کے بج چین کراندن اپنی جین کے پاس چور آیا۔ چد ماہ وہ بچوں کے لیے روتی چین ری مجر مجوراً اس في خلع كا مقدمه واليس لے ليا اور اب وه شومر كے ساتھ اى ب- وه مخص شاق اس میلی بوی کوطلاق دیے پر تیار ب اور شای فاطمہ کو چھوڑ رہا ہے اور فاطمہ ایے بچال کی وجہ سے مجبور ہے۔ وہ محض اسے جاب کرنے بھی میں دیتا۔ لیکن مول! تم دیکھو پر بھی وہ صرف بچوں کی وج سے اپنی خوشی کی قربانی دے رسی ہے جیسے میں دے رسی مول- حميس ہم نے ای لیے کھنیں مایا تھا کہ م ریشان موگ ۔ ای لیے ہم نے تم سے النے کی کوشش میں کی موال! یے زعد کی ای طرح ہے یہاں دہنا بہت مشکل ہے مگر پھر بھی رما بوتا ب قربانی وی بوتی ب- ش اور فاطم ای زعری تیس سنوار کے کوکلہ ب المارے باتھ مل الیل ہے لیکن تم تو خوش رہ علی ہو۔ تبارے مرکی خوشی او تبارے اسے باتھ ش ب مجرتم اے كول بربادكرنے يركى مو-تمبارے بھائيوں اور رشت داروں نے مہیں اس لیے قبول کر لیا کہتم ایک ایس فی کی جوی مواگر ایک معمولی مردور کی جوی موتی تو وہ بھی تمباری سنائی موئی کہانی پر یقین کرتے نہ تمبارے ساتھ میل جول رکھتے۔ جس محص کے ساتھ تم دی سال ہے رہ رعی ہواہے محاف کر دو دہ اپنے اس گناہ کی سزا كات چكا ہے۔ وكلے وال سالول نے اے كيا ويا ہے۔ تم نے زعد كى ش كى سے مجت خیں کی جمہیں کھونے کی اورت افغانا تیں بری-اس نے محبت بھی کی تھی اور اے کھویا بھی۔ کیا اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کوئی ہو عتی ہے کہ جس سے مجت کی جائے۔اے اسية باتھوں سے محود ما جائے ليكن اس محض فے ايسا كيا۔ مول اوس سال تم فے جلتے ہوئے گزارے ہیں۔ اب اس آگ کو بھ جانے دؤید دوسروں کو بھنا جلائے کی جلانے كى يكن تمهارے وجود كوتو يدراكد كردے كى۔ابكوئي عطى مت كرنا اب شايد بہلے كى طرح حمهيل كوئي موقع ند لط\_"

مول نے مکل بارر بید کوروتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ ساکت تھی کی جمع

اسفند میں واقعی ہی زمین اور آسان کا فرق تھا۔ اس کی سرخ وسفید رجمت سنولا چکی تھی۔
ووسکراہٹ جو ہر وقت اس کے لیوں پر رفصال رہتی تھی۔ اب کہیں بھی اس کا وجوز نیس
تھا۔ اس کے ماتھے پر گئی لکیروں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ کنیٹیوں پر جابجا سفید بال نظر آ رہ
تھے۔ جینچ ہوئے ہوئوں کے ساتھ وہ جوتے کے تسے کھول رہا تھا۔ مول اس پر نظریں
جنائے رہی۔ اسفند کوشاید اچا تک بی ان نظروں کا احساس ہوا تھا۔ اس نے یک دم سر
اٹھایا۔ مول کا چرہ آ نسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ کچھ ویر اے اضطراب سے و کھتا رہا پھر
دوبارہ جوتے اتاریف لگا۔ وہ یک تک اسے دیکھتی رہی۔ وہ جوتے اتار کر کھڑا ہوگیا اور

ا کیک بار پھراس نے مول کو دیکھا تھا۔ شاید اے احساس ہو گیا تھا کہ وہ مسلسل
اے دیکھ ربی ہے اس نے ایک بار پھر مول کے چبرے سے نظر بٹالی اس نے اسفند کے
چبرے پر بے چینی کے آثار دیکھے۔ وہ کھڑا ہو کر سائڈ ٹیمل پر رکھے ہوئے جگ سے گلاس
میں پائی اغریلنے لگا۔ وہ پائی کا دوسرا کھونٹ ٹی رہا تھا جب اس نے مول کی آوازشی۔
میں پائی اغریلنے لگا۔ وہ پائی کا دوسرا کھونٹ ٹی رہا تھا جب اس نے مول کی آوازشی۔
"اسفند حسن! میں نے تہمیں تہمارے گناہ کے لیے معاف کیا اور میں فدا سے
دعا کروں گی کہ وہ۔۔۔۔ وہ بھی تہمیں معاف کر دے۔"

اللت اتارف لگا مجراس في رست وائ اتاركر بيد سائد ميل ير د كدوى-

گلاں اس کے ہاتھ سے چھوٹ کیا تھا۔ وس سال پہلے خمیر نے جو تجر اس کے سے بین کاڑ دیا تھا۔ وہ آ تھیں بند سے بین گاڑ دیا تھا۔ وہ آ تھیں بند کے بہتے ہوئ آ نسوؤں کے ساتھ اپنی زندگ کے سب سے مشکل لفظ دو ہرا رہی تھی۔ کیے بہتے ہوئ آ نسوؤں کے ساتھ اپنی زندگ کے سب سے مشکل لفظ دو ہرا رہی تھی۔ لیکن تخیر اس کے بینے بیں بہت کہرا گھاؤ چھوڑ کیا تھا جے مندل ہونے بیں بہت وقت لگنا تھا اور جس کا نشان تو ساری عمر بی رہنا تھا۔ وہ اب آ تھیں کھولے گالوں پر بہتے آ نسوؤں کو چھھ رہی تھی ۔ وہ اس کے قریب چلا آ یا۔ صوف کے پاس تھینوں کے بل بیٹھ کراس نے مول کے سامنے اپنے وونوں ہاتھ جوڑ ویتے۔

"شیل تمہارا گناہ گار تھا۔ ہوں اور بیشہ رہوں گا۔ کوئی چنز اس پچھتاوے کوشتم تبیل کرسکتی جس کے ساتھ جھے ہیشہ رہنا ہے پھر بھی مول! پھر بھی دھا کرو کہ ہیہ سب میری بٹی کے ساتھ بھی نہ ہو۔ میری زاشی کو بھی کچھ نہ ہو۔" اس کی ضروریات کا خیال رکھتا تھا اور وہ ..... وہ کیا کرتی تھی ہاں وہ بھی کھار اسے ہوم اسکی ضروریات کا خیال رکھتا تھا اور وہ .... وہ کیا کرتی تھی ہوتا۔ کیا اولا دکو مال ا ورک کروایا کرتی تھی لیکن صرف ہوم ورک کروا دینا بی کافی شیس ہوتا۔ کیا اولا دکو مال ا سے صرف اس ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو پچھ ہوا اس میں زاشی کا قصور تہیں تھا مجر میں نے اسے کیوں ....

آج وہ پہلی باراینا محاسہ کر رہی تھی اور اس کا بی چاہ رہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کردی تھی اور اس کا بی چاہ رہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کردوئے۔ وہ کیسی مال تھی۔ کیسی زبولی تھی جس نے دس سال سے اپنی بٹی اور شوہر کوسرا دے رکھی تھی۔ اسے اسفند سے نفرت تھی تو پھر اسے بید حق نیس پہنیٹا تھا کہ وہ اس کی دی ہوئی چیزوں کا فائدہ اٹھائے۔ اپنے آ رام کے لیے اس کا روپید استعمال کرے۔ اس کے گھر شی رہے۔ اس کے گھر شی رہے۔ اس کے گھر سے اس کا روپید استعمال کرے۔ اس کے گھر شی رہے۔ رہید نے اس سے کہا تھا۔

" تم اسفند کے گناہ کا معاملہ خدا پر چھوڑ دو۔ اللہ کو قیصلہ کرنے دو اس کی سزا کا۔ تم خودا پنی اور اس کی زیمرگی کوعذاب مت بناؤ۔"

وہ اٹھ کر بیٹھ کئی چر کھٹوں میں مند چھپائے وہ بلند آ وازے رونے گئی۔ آنسو کمال کی چیز ہوتے ہیں۔ ویکھنے میں بہت شفاف نظر آئے جی حالانکہ پتانبیں کتا میل' کتنا کھوٹ کتنا چھتاوا بیاسینے ساتھ بہا کرلے جارہے ہوتے ہیں۔

" چائے لگا دو۔ يمي تقور كى دير على عول كا-"

وہ طازم کو جایات دیے ہوئے اوپر کمرے میں آسمیا۔ وروازہ کھولتے ہی اس نے لائٹ آن کی اور پھر وہ جیسے ساکت ہو گیا تھا۔ صوفہ کے ایک کونے میں وہ پاؤں اوپر کیے بازو ٹاگلوں کے گرو لیکٹے ہر گھٹوں میں چھپائے بیٹی تھی۔ وہ چند لمح اے ویکھتا رہا۔ آسٹ کی آواز پر بھی اس کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ ایک گہری سائس لے کر وہ اسپنے چیسے وروازہ بند کرتے ہوئے اعدر آسمیا۔ بیڈ پر بیٹ کر اس نے اپنے جوتے اٹار نے شروع کر ویکے۔

مول نے سرا تھایا تھا اور اس کا چرو و کھنے گی۔ وس سال بہلے اور آج کے

مول نے سنتیں سالہ اس مرد کو اپنے سامنے سر جھکائے ہاتھ جوڑے بچوں کی طرح بلكتے ہوئے و يكمبارات بادآيا تھا۔ دس سال يہلے اس دات اس نے كها تھا۔

« لیکن میں اپنی غلطی پر بھی شرمندہ ہوں گا نہ تمہارے سامنے ہاتھ جوڑوں گا۔"

اوراب .... اب وہ گز گزار ہا تھا۔ لرزتے ہوئے ہوئوں کو بھینجتے ہوئے

بھیگی آ تھوں کے ساتھ اس نے اسفند کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔

"كوئى چيزاس اذيت كوكم نييس كرعتق اس ذلت كومنانيس عتى جوتم في دى سال پہلے میرے ماتھ پر لگا دی لیکن میں .... میں سب کچھ بھول کر ایک بار پھر سے اپنی

زندگی شروع کرنا جاہتی ہوں۔ ایک بار پھرے دیکنا جاہتی ہوں کہ دنیا میں میرے لیے كيا ہے۔ ايك بار پھر سے اپنى مٹى بىل خواہشوں كى كچے تتلياں پكڑنا جاہتى ہوں اور پھر

شاید .... شاید میں تمهارے اور زائی کے حوالے سے کوئی خواب و میصنے لگوں۔"

وس سال میں پہلی وفعد اس نے جوسوع تھا۔ وہ کھانہیں تھا۔ وہ بس عاموش ربی تھی۔ کرے میں مھیلی ہوئی روشی کھڑی سے نظر آنے والی اور کی کو روش کرنے کی كوشش كررى تقى اور تاريكى بيس سے بہت كچه نظر آنے لگا تھا۔ جو دهندلا تھا اسے تو يعشد دهندالاي رمنا تفا